جی پی حضرت حسیم الامت کا نورالله مرت و در الله موت ده اور حضرت بنیخ الاسطام مدنی نورالله موت ده که ده ارشادات جمع کے علے بیں جوات کے آب کے ارام داحق اور عقیدت دمجت بیت علق بین اور عقیدت دمجت بیت علق بین الاعتدال برکہ العمر حجز الخلف زبرة الت لفت حضری بین العمر مین المی بلند شهری مین المی بلند شهری کے تا ایست کیا

مكسل المال ا

### تفصريب

ازبركة لمصرته ويشخ الحث دولاناالشاه محدركرمايسان

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيمَةِ فَ يَعْلَمُ الرَّحِيمَةِ فَيَ الرَّحِيمَةِ فَي المُعْلَمِ الرَّحِيمَةِ فَي مَعْلَمَ الرَّحِيمَةِ فَي مَعْلَمَ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلِمِينَةِ فَي مَعْلَمُ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلَمِ المُعْلِمِ المُعِلِمِ المُعْلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِم

دختن و نصبی علی دسوید سرید اس کاده نے لیگ اور کا نگرلی کے اختلاف کے زور کے زمانے میں ایک رسالہ بنام در الاعتدال فی مراتب الرجال سحفہ الم میں ایک رسالہ بنام در الاعتدال فی مراتب الرجال سحفہ الم میں کھا تھا ، ملکہ اس کی تمہدید میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ وہ اشاعت کے لئے ہیں تھا ، ملکہ اس زمانے میں شخصی کو مین کے خترام کی طرف سے وجھے سے تصوی تعلق رکھنے والے تھے زبانی اور خطوط کی بھو ارہوتی تھی ، تفصیلی جو اب ہر شخص کو کھنا مشکل تھا ، اس لئے میں نے اُن سوالا تعلق میں سے جدا ہم کو بچرز کرکے ایک رسالہ کی صورت میں کھا تھا ، اور میں سے جدا ہم کو بچرز کرکے ایک رسالہ کی صورت میں کھا تھا ، اور میں سے خوال ہم کو بچرز کرکے ایک رسالہ کی صورت میں کھا تھا ، اور میں سے میں ہوتا رہا ، اور میں محصن خیال ہی نہ تھا بلکہ اس پرعمل بھی ہوتا رہا ،

ا تفاق سے حصزت افرس رائے پوری اور میرے بچاجا ک کواطلا

ہوگتی،انھوں نے بڑی شدرت سے امرارکیا اورطباعت برمجبورکیا،جبساکہ مولوی نصیرها حب نے تہرین بکھاہے، **میری حیرت کی انہما رمز رہی کہ** جب اس کی طباعت کے بعد اس کے مفید ہونے کے سینکر ول خطوط ملکم ہزاروں بہویخ ہوں گے، بہت سے احباب نے بڑی مقدار میں مجھ سے خريدنے كا داده كيا، ميں أن كومشوره ديتا تھاكه اتنى رقم ميں توتم أيكزار خود طبع کردیگے بھورہ شورہ میرے کتب خانہ کے ناظم مولوی نصیرالدین کو ناگوار به وما تھا، گراس طرح اس كى طباعت بهت سى جگەنٹروغ بوگنى، مجے خیال ہوتا تھا کہ ان رو نوں شخین کے آپس کے تعلقات کا تذکر ہ مجى مزور بونا چاست تقاجس سے يا ندازه بوجائے كمان حفرات كاليخت لأف مشاجرات محاب كاطرح اخلاص يرمبني تها، نفسانيت كى وجهس منه تقا، ذو برس س بعض اف رلقى احباب كا امرار سے كه وه ا س موا گریزی میں جھا ہیں اور اُن اکا برکے ناموں کو کال دیں ، اس کو ترمیں نے سختی سے بنع کردیا، مگران رونوں حصرات کے آلیں کے تعلقات كااصنافه تكمل كے طور يركرنے كاخيال يوسيرا بواجس سے با نوازه ہوجاتے کم مردوشی حصرات صحاب کا مؤرنہ تھے، کہ ایس کے انتهائی تعلقا کے با وجودلینے اپنے مسلک میں بہا ست منشرد تھ، ماکہ بعد مس اینوالوں كوچوكسى بزرگ كےخلفار سے تعلق ركھتے ہوں دوستے سینے كات ن يس كوئى كستاخى اوربي ادبى كاكلمدنه كاليس، مكرمين اين امراض كى وجهس وروسال مك سوچا مى رباء اتفان

سے اس وقت میرے مخلص دوست مولانا محدعاشق التی بلن دہری مدرس مدرسہ دارالعلوم کراچی کر مین طیبہ تشریعت نے آئے ، میں نے آئ اپن خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ آن کوجبزاتے خیرجے ، انھوں نے میری خواہش پر دسالہ لکھنا شروع کر دیا ، اللہ مدد فرماتے اور توفیق عطار فرمائے ، وما توفیق الآباللہ علیہ تو کلت والیہ اینرب ،

رحفرت نظمولانا) محمد تركرماً ردام ظلم) الحرم النبوی، ساعت احدی عشر قبیل لمخرب ۱۸ ارجادی الا ولی سیم ۺٳۺۼڿٳڷڔڵڹڂٳڷؽ ۼٛؿٚ؆؞ؙۮؙڣڗڵۼٳؾۺڎڸٳؽٵ؞ؙ ۼؿؙ؆؞ۮڣڗڵۼٳؾۺڎڸٳؽٵ؞ؙ

# آغاز كتاب

یم تا بچر بخار نصلول اورایک خاتم پرشتل ہے،
وضل اول بیں حفرت کی الامت بولانا انٹرف علی تھا نوی
قدس رہ کے وہ کلمات طیبات جے سے گئے ہیں جو حفرت نے الاسلام
مولانا سیر حین ہم میں وہ ملفوظات اور بحق بات جے کے بہ جو
حضرت نے الاسلام قدس سرہ نے حضرت کی الامت قدس سرہ کے
متعلق ارشاد فرمائے یا احباب کو تحریراً لکھ کر کھیے،
متعلق ارشاد فرمائے یا احباب کو تحریراً لکھ کر کھیے،
وصل سوم میں مریر صدق "جناب عبدالما جدصا حب درمایا بر
اور مولانا عبدالباری صاحب تھونوی کی بعیت کا واقعہ اوراس کے بعد
اور مولانا عبدالباری صاحب تھونوی کی بعیت کا واقعہ اوراس کے بعد
اور مولانا عبدالباری صاحب تھونوی کی بعیت کا واقعہ اوراس کے بعد
اور مولانا عبدالباری صاحب تھونوں کی بعیت کا واقعہ اوراس کے بعد
اور مولانا عبدالباری صاحب ایک وسرے کی طون متوجہ فرمانا مذکورہ،

قصل جہارم میں رسالہ شق الغین عن علی تخصیف مؤلفہ معزت حکی الامت قدس مرہ بردانقل کردیا گیاہے ، اور حاست یہ میں مندرجہ آیات واحادیث دی کا ترجمہ لکھریا گیاہے ،
اس کے بعد خالم تہ الرسالہ کاعنوان قائم کرکے قارئین کرام کی خرمت میں بطورخلاصہ کچے معروضات بیش کردی گئی ہیں ،
کی خرمت میں بطورخلاصہ کچے معروضات بیش کردی گئی ہیں ،
د بہت افقت ل متا الحق آنت المتعین میں المتحدیث و قائم کے قارئین کا الحق المتحدیث المتحدیث و المتحدیث میں المتحدیث م

العبرالفقير محرعانين الدربارشهري

### فصلاول

حصرت ممالاتمولانااتشاه محراتنرف في تصانوي من المات محالات وكلمات كلمات

حضرت بخ الاسلام مولاناالسيرين حمرتي واليعليه كياليوبين

- یس ابنی جاعت میں مولانا مرنی کے جوسی عل کا معتقد ہوں ،
  - میں من صبی بہت مردانہ کہاں سے لاوں ؟
  - سي موصوف كومخلص ومت رسي سجمة ابون ،
    - ان سے کوئی کلخلاف حدود نہیں مصنا گیا،
  - م مجھے خیال مذکھا کہ مولا نامد بی جسے جھے اتنی مجت ہے ،
    مین درجہ میں دن قراط میں میں اس کا معرود دہیں ،
  - مولانامر فی میں مجاہدہ اور تواضع بدر حِبّر ائم موجود ہیں ، نام سرس آتا ہے ہیں ادان زاک نام ہے ۔
- ے حصرت مدنی کو دیکھ کرنستی ہوگئ کہ باطنی دنیا کی خدمت کے لئے
  - اُن کی مخالفت کرنے والوں کے سورِ خائمہ کا خوف ہے ،

### دار مصام دیوبندی صرارت حضرت حکیم الامت ترمیم و کے مشور سے سے اس آئی،

مالا ۱۳۴۷ میں جبکہ دارالعلوم دیوبندا ندرونی انتشارکا شکار ہوگیا اور حضرت مولانا سیرانورشاہ صاحب کشمیری صدر مدرس دارالع کو القن دیوبند دجو حضرت شخ المندقدس سرہ کے لعدسے شخ الحدیث کے ذاتقن انجام دے رہے تھے ) اور آپ کے رفقاء کے استعفے کے باعث دارالعلوم کے وجود ہی کوخطرہ بیدا ہوگیا تو حضرت عولانا منزف علی حتمانوی کے مشورہ پرعل کرتے ہوئے حضرت مولانا حافظ محدا حمدصاحب دوالد ماجمد مولانا قاری محدطیب صاحب مرظلہ مہتم دارالعلوم دیوبند ) اور دیگرادکین مجلس شوری نے حضرت خوالا ما سے عہدة صدارت تدراس کوسند کی مساحلی میں میں کوسند کی اور دیگرادکین محبلس شوری دارالعلوم دیوبند کامتن حسب ذیل ہے:۔

مین دورد مولانا مولوی حسین احری تقربه به قصد رمدرس بمشابره ماخی م مابوار آین کارکردگی سے مجلس شوری کومنظور ہی بھے جاموح کی اعلی شخصیت اور علی تیجر کے لحاظ سے مشاہرة مذکورہ بالکل نا قابل ہی، گرحضرت معروح کی اخلاص نیت وخدمت دادا لعلوم کے جذبات سے ہم کو توقع سے کہ معزت معروح اس کومنظو فراکر مجلس شور می کوشکر گذاری کا موقع دیں گے ،ا در دادا لعلوم کی حالت براہی نیک تو پتمات اور اخلاق بزرگامہ سے نیظرا لتفات فراکر حبد شرکت پورے طور پرسنبھ للنے ہی کے لئے امرارکیا، اور آپ نے دارالعلوم کے مفادکوملح ظوظ رکھتے ہوئے اس پیشکش کوچند مٹر الط کے ساتھ قبول فرمالیا، کرشنے الاسلام روکے حیرت انگیزوا قعات ، مرتبہ مولانا ابوالحسن بادہ بنکوی، ص ۲۱۹)

ربقیہ ماشیھ فی گزشتہ کی کوشش فرماتیں گے، جیساکر حفزت مروح کے استا ذبزرگ حفزت شیخ المندر حمد الشرعلیہ کاطریقہ عمل تھا،

فقط امشرب على ٢٠رر*جب ٢٣٣*٢

كرّ بن جيل احمر، محرّسعود احر، محرّت مرادآبادي، محسمداشف ان احق محداسلیّ عفیعه ، محدعبدالرحمٰن ،منظرحس لقلم نود ، مله حصرت شیخ الاسلام نورالدر وقده نے اپنے تقرر کے لئے و اسٹر اتطبیش فرمائی تھیں محلس شوری نے ان سب کوسیلم کرے تقرر کی منظوری دیدی، اور تقرر کی تجریز برالین وتخط حفرت كم الامت محانوى قرس مره في كية ، حفرت شيخ الاسلام قدس مره كي سرائط اورمحلي سورى والالعلوم كانتج يزبابت تقريح صرت شنخ الاسلام قدس مرأه "يشىخ الامسلام كحجنزا ياب وغير مطبوع خطوط" طبع مكتبة نعانيه داوبند كصفي تاصغه ، بر المحظه فرمانس، محفري شيخ الهسلام قدس مرؤى مثر اكط ميس بالتفريح فيكور ہو ک<sup>وند</sup> تومی اورملی خدمات کی انجام دہی ا ورسیاس متح سکےات کے اجرارمیں کوئی رکا و<sup>سط</sup> عمل مين مذاتي اور ما موارايك مفتر تك مجد كواجازت موكر قومي بحر كيات مين بلاطلب اجازت مرت كرسكون "حفرت حكم الامت قدس مرؤ سياسى تحريكات ريعي مسلادا غِمسلم ایک جاعت بنکرآ ذا دی دطن کے لئے کام کرنے ) کے مخالعن تھے ، اور پاختلا د ما تی رسفه اینده )

حضرت مالاترنسين كالرشادكه: ميں ابن جاعت بين مولانك بن احركے جوش عل كامعتقد مہول واورمين ان جبيي ہمتت مردانه كها ك سے لاؤل واورمين مولانك بين احتوان كے سياسي كاموڻ مرخ لص اورمترين مجھتا ہون؛

حصرت مولانا الحاج القارى محرطيب صاحب دامت بركاتهم مهتم دارالعلوم ديوبند مكوبات بيخ الاسلام جلدادّ ل كم مقدم ميس مخرمونسرطية بين المسالم مورونسرطية بين المسالم مورونسرطية بين المسالم معروب المسالم معروب المسالم الم

ریتر روز کے اس مجاہدانہ روش اور دین کے علی شعبوں میں اُنتھک دوڑ کے بار بے میں میں نے حکیم الامت حصرت اقدس مولا ناکھانوی

ربعتیه حاشیم فی گذشة) حفزت شیخ الهند قدس سرؤکے زمانه بی سے تھا، اس اختلات کے با وجرد صزت تھانوی قدس سرؤ فی حضرت شیخ الاسلام مدنی قرس سرؤکی صدر مدرسی برائے وارا لعلوم دیو بند یج پر فرمائی، اور مجلس سٹورئی کی منظور کردہ تجویز کے متن میں حضرت شیخ الاسلام قدس سرؤکیلے بلزکھات سخر پر فرمانے ۱۲ مرتب عفا اللہ عنه قرس مرهٔ کویه فرماتے ہوئے شناکہ میں ابنی جاعت میں مفتی محرکفایت اللہ صاحب کے حسن تریم کا اورمولانات بین احدصاحب کے جوشِ عمل کا محتقد ہوں ،

آیک مرقعه پرحفرت مردح دمولانا کقانوی)علیه الرحمة کی مجلس خیسر دبرکت میں مخ کیات وقت کا ذکر تھی ا، ایک صاحب حفزت مدنی کے کسی مجا بدان علی کا حوالد دیتے ہوئے عوض کیا کہ حفزت آپ کا اس پرعمل نہیں ؟ فرمایا ، تجھائی میں ان جیسی (مولانا مدنی جیسی) سی در دان کہ ای سرلان ارد

بمتتِ مردانه كهان سے لاؤں ؟ <u> جھے سے ایک موقعہ برار شاد فرمایا : کرٹیں مولاناحسین احرصاً :</u> کوان کے سیاسی کا موں میں مخلص اور متدین جانتا ہوں ،البنہ مجھے ا<del>ن</del> جحت کے ساتھ اختلان ہی اگروہ ججت دفع ہوجائے تو میں اُن کے مانخت ایک ادنی سیابی بن کرکام کرنے کے لئے تیار ہوں » دمقرم محتوبات يبيخ الاسلام، جلدا ول ص٧وس، ازمولا ما قارى محرطيب حديظل، مجھے متعلوم مذتھا کہ مولانا مرنی سے مجھے اتنی مجت<sup>ہ</sup> مولا نا مدرنی کی اسارت کی *خرر حیکیم* الامتت مولا نا تھا نوی قد*ر س* ريخ وحزن كااظها ركرت بوت ارشأ د فرماياكه : يُعْجِع خيال نهي تحما کر مولانامد بی سے مجھے اتنی مجتت ہے » اور جب حصار محلس میں سے كسى خا دم نے يبوض كيا كەمولانا مىرنى تواپنى خوشى سے گرفتا دم وگ

توصرت نے فرمایاآب مجھے اس جلہ سے تستی دینا جاہتے ہیں، کیا حضرتِ حسینُ یزید کے مقابلہ میں اپن خوشی سے نہیں گئے منتے ؟ گرآج تک کون ایساننخص ہوگاجب کواس حا دیڑسے ریخ نہ ہواہو؟ » ( روایت حضرت مولانا محمدز کریا صاحب کا ندھلوی زیدمجدہم، مستنیخ الاسٹلام کے حیرت انگیز

دا تعات ،صفحہ ۳ )

مولانات ين المركا على المرخلات مودنهين ساكيا

حفزت جکیم الامت قدس و نے ایک مرتب ارشاد قربایا کہ :۔ مخودی سین احمد صاحب بہت نثریف طبیعت کے ہیں، باوجد سیاسی مسائل میں اختلات رکھنے کے بھی کوئی کلم خلاف حدد اس سے نہیں مناگیا ،

را لکلام الحسن حصه اوّل اص، الطبع تقانه مجبون المفوط)

ستاً الجينية الناجرة كندون الوصرت في الاسلام كالمشورة اورتعاون بيراس برخضرت بيم الاست كالمنتورة المنتفر كالمانية المائث كريج الاستشرمانا

حصرت حکیم الاست قدس سراہ کو مسلمانوں سے حالات پر مہت گہری نظر تھی، اصلاحی تدا بیر کے ساتھ است مرحومہ کے لئے آسانیاں فراہم کرنے کی صورتیں بھی سوچتے دیئے سے ، غیر منقسم مہند وستان میں جنوبی مسلک کے ہند کے بعض علاقوں کے علاوہ تقریبًا سارے ہی ملک میں خفی مسلک کے مسلمان آباد ہیں ، حنفی مسلک کی وسے مفقود الخبری ہیوی کو مدنت مدیدہ گذار کر دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے ، چو تکہ اس میں بہت مشقت ہی ، اور دورِ حاصر کی عورتیں اسے بردا شت نہیں کرسکتی ہیں ، اس لئے حصرت جکیم الاحت تدس سرہ نے اس مسلمیں مالکی مذہب پر اس کے حصرت حکیم الاحت تدس سرہ نے اس مسلمیں مالکی مذہب پر فتولی دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن اصولی بات یہ ہوکہ مذہب غیر برفتو کی نے اس صورت میں ممان کی ایت ہوں اوراس مندم ہمارت ہوں اوراس مذہب کے مفتی ہم سائل کا بتہ ہوں احداد مذہب کے مفتی ہم سائل کا بتہ ہوں ا

ابنزاحفرت کیم الامت قدس سرو نے ترمین مرفین کے طائے مالکیہ سے رجوع کیا، اور بارباران سے سوالات کے، اور مفتی بہ قول شرح صدر کے ساتھ سامنے آگیا تو مالکی مزمب برفتوی دیا، کہ مفقود الجرکی بوی کو قاضی یا اس کے قائم مقام جاعت مسلمین کیا رسال کی جہلت دے، حس میں وہ سو ہرکے آنے کا انتظار کریے، اس کے بعد قاضی سے کم بالمو حس میں وہ سو ہرکے آنے کا انتظار کریے، اس کے بعد قاضی سے کم بالمو کے کر دو مری جگہ نکاح کرسکے گی، اور بہت ہی مجبوری کی حالت میں قافی اور چنفی مذہب کے مطابق بعض منال سے خروج نہیں ہے، کیونکہ حالات شدیدہ میں دجن کو صاحب تقویل مفتی ہیں خروج نہیں ہے، جو ارول مذہبوں سے کہی مذہب کے مطابق بعض مسال میں فتوی دینا بھی مذہب میں داخل ہے، میں فتوی دینا بھی مذہب میں داخل ہے،

مشیخ الاسلام مولاناسیرسین احدصاحب مدنی قدس را جونکه سالها سال مرمیز منوره مین قیم رہے تھے، اور آستا نه نبری پربرسها برس درس نے چکے تھے، جو ہر فرہب و مسلک کے علما مین شہور ہوگئیا تھا ، اس لئے آپ کو حفزات علما نے مالکیۃ سے بھی بہت تعلق تھا، لہذا مالکی فرہب کے اکا برسے فتا وی حصل کرنے میں آپ نے بہت کام کئے، ہن دوستان سے آپ کے واسطہ سے سوالات بھیج جاتے تھے، اور مدینہ منورہ میں تعتاف کرکے حصرت نے الاسلام قدس مرتز کے برا در کلاں جناب مولاناسید احصا حب رحمۃ انشیطیم بانی مدرستہ العلوم لشرعیہ جوابات وصول کرتے تھے، جوابات مقانہ بھون آتے تھے، توابات

مفقودا لخرے بارے بیں ماکلی ذہب پر فتوئی دینے کی بات تو حصزت حکیم الامت قدس سرہ کے ذہبی میں آئی تھی ، سین حصرت خالسلام قدی فی سین وغرب سے چھٹکا رہ کی سبیل بھی ہوئی چاہئے ، اوراس کو بھی شامل کیا جائے ، چنا بچہ اس پرعمل کیا گیا ، اورجس با رہے میں ماکلی فرم بسب کے مطابق فنوی دینے کی صرورت محسوس کی گئی اس میں علمائے مالکیہ سے رجوع کرکے اس کے مطابق فتوی دیا گیا ، اورجہاں صرورت منہی وہاں حتی فرم ہولیا گیا ، اورجہاں صرورت منہی وہاں حتی فرم ہولیا گیا ، اورجہاں کی فواحدصا حب تھا نوی عثمانی رحمۃ الله علیہ نے مرتب کیا ، بچھراس کی تفہیل ترتیب مفتی اعظم مهندو پاکستان مولانا محرشفیح صاحب رحمۃ الله علیہ سابق صدر مقتی دارالعہ لوم دیوبند

اورمولاناعبدالكرىم صاحب محقلوى رحمة الشعلية فقى خانقا وامداديم تقانه بحوّن نے كى، اوربيسب كام حصرت حكيم الامتت تحقانوى تدسى كى سريرستى ميں بهوا،

ت اب كانام "الحيلة الناجره للحيلة العاجزة "ركما كيا، ديبات كختم برحفرت كيم الاست قدس مرؤ في مولانا سيرا حرصا حب بان مدرسة العلوم الشرعية مرينه منوره اوران كيرا درخوردش الاللم مولانا سيرسين احرصا حب مرنى قدس مرسم كالحفل دل سيت ريادا كياب جوذيل مين درج سع:

اسے جو ذیل میں درہ ہے: ساخیر میں بغرض طلب دعار عض کرتا ہوں کہ دولا ناحسین احمد صاحب صدر مردرس دارا لعلوم دیو بند دامت نیوضہ نے علا سے مالکیہ سے فقا دی حاصل کرنے میں بہت مد د فرمائی ہی، بلامت لم مفقود کے علاوہ دیگر مواقع میں تحقیق احکام کے اصل جو کہ بھی دہی ہیں، نیز مدینہ طیقہ میں مولانا سیدا حدصا مہتم مدرستہ العلوم ہشر عید نے علمانے مالکی سے حصول فقا دی میں سعی بلیخ فرمائی، اور ہمیشہ ہمایت اہتمام سے روان فرمائی درہے ،، انٹرون علی، اوائل ذیقعد منطقہ ہم دریاج الحیاۃ الناج منزی مطبع محرسعیدانی فرمانی کراچی)

رنوطی واضح رم که کوئی صاحب ان سطور کود می کم کفقود البخوی خرد کے بنا اس کے لئے اصل کتاب یکی اس کے ایک اس کا ب

مولانا مرنى مين مجامدا ورتواضة برجراتم موجودين

مولانا خیر محمصاحب جالندهری جومولانا مقانوی محمد صوص خلفارس سے ہیں، قرماتے ہیں کہ ،۔

معضرت مقانوی نے حقرت مدنی کے متعلق میرے سامنے فرمایا کہ ہمانے اکابر دیو بند کے بغضلہ تعالیٰ کچھ کچے خصوصیا ہوتے ہیں، چنا کچری کے دو خداداد خصوصی کمال ہیں، جو آن میں بدرجۂ اسم موجود ہیں، ایک توجیا ہرہ جو کسی دوستے میں اتنا نہیں ہی، دوستے تواضع ، جنا کچرسب کچھ ہونے کے میں اتنا نہیں ہی، دوستے تواضع ، جنا کچرسب کچھ ہونے کے باوجود (اپنے) آپ کو کچھ نہیں سمجتے " (مینے الاسلام کے جرت انگر دا قعات ، ص ۲۱۲ ، حامث یہ مکتوبات شیخ الاسلام حلد دوم صفح ۲۵۲)

ن حزات سے بعیت ہونا جا ہے ؟ صرت حكيم الامت قدكس مرة كاجواب عبدالماجدها صدرا بادى المكمرالامت من المركز يرفرات مكر كيك خاص بات كى واخرى ميں) يرسى داك على معرف أنح فابل بعث كاذكر أكياد من في وض كماك حفرت كي خيال مي اس وقت كون كون صاحب اس كے ابل بن. فرايا كركسى وقت يريد كالمدكر ديدون كارجنا كي اس ون ايك جودة سيريزه برينو الماسى ترتيب مله بن نومزت كامات كاي مورة عجم الاست قدس مرة في مكه كرفية سق ال ميساس وقت صرف حفرت مُرشدى مولا الفاه موزكر إصاحب است بكاتهم بقيدهات بين اس فبرست يس مينكر عض يشع الاسلام مولا ناحيين احدما حب مدنى قدس مرؤ كااسم كرامى مبى سع اس الم سمنے یہ فرست بہاں نقل کی ہے حصرت حکیمالاست قدس سراہ نے سیاسی اختلاف کے باوجود آب كاسم كرامى ان صوات كي فبرست مين شامل فرايين سد طالبين كوسعيت اورادادت كالقلق بداكر نا جائد فرست مين من صرات كاسادكا ي فكور بس ان مين صرت شيخ الاسلام قدس سرفاه رحض سولاناشاه عبدالقا درراست ليرى اورحض مولانا محدالياس حت باز تبلغى عت ادر صفرت مولانا الورشاه صاحب كشميرى قدس اسراهم كي شخصيس توميبت ہی ڈیادہ معروف دمشہور میں ان کافعار ن کرانے کی حزورت نبوس دیکر صرات کا منقر تعارف محمل ہوں مولانااللہ عنق صاحب عباولنگی رحمۃ الله عليد سے بات مين احترف صفرت مرشدی دامت برکائم سے دریافت کیا تو فرایک حضرت مولانا شاہ عبدالرصیم صاحد رائے پوری قدس سرؤ کے اجل خلفا دیس سعتھے آپ نے سار حب ۱۳۵۲ کے باتى وافظ فوالدين صاحب حمة الأعليه حفرت سبار بنورى قدس مرة كي خليفر سق ،

سے کھے موسفے مرحمت ہوستے ، دا ، مولاناعبدالقادرصاحب رائے بوری دی مولانا الله كِنْ بِهِ وللكُرُد رياست بها ول بور (٣) مولانا محدالياس صاحب نظام الدين وبلي دم) مولانامحدزكر ياصاحب يشيخ الحديث سبار بنورده ، حافظ فخر الدين الميشن اسطر ١١ ، مولانا عاشق المي ميره كبوه وروازه (2) مولانا أورشاه صاحب دام يل سورت (٨) مولانا حيين احرصاحب شيخ الحديث ولوبنده) مولاناا صغرحيين صاحب مدرس دارالعلوم ولوبندر سالباسال غازى آباد مين شيش مرشر يقي تربر كيميثر بلي مين قيام فران على مركز نظام الدين و بلي ادر ميوات دینے و کے ابتا واست میں احقر نے حزت موصوف کی ار باز ارت کی ہے ۔ مولا ، محد بوسف ما دب رحمة الدعلية بكورس استام كيساسة احتماعات للجلت عقر أسيدو والدايك قرأن عميد بِره كرمزيد حِنواك منهم لية نع ٢٥ شوال عن الدي شب ين دبلي من دفات إلى. مولا أعاشق المحصاحب ميرتهى رحمة الأعليه بهي حضرت سبارن ديرى رحمة الأعلير كي خليفه سق اولاً عفرت كنكوبي قدس سرؤ مع بعيت موت بيور حزت سبار نيوري رحمة الأعليدية كياسي برت مدرونتظم اورذكى عقد أخرهات كب جامعه مظامر العلوم سبانورك مرريست يد اردوك إيهاديب عقد اول ترجر قرأن مجيسبل اورسلس اردوس كعادا ورحال كى صورت ميں طبع تعليم و و سرى تا بين مكيس تباريخ اسلام. تبليغ دين ارشاد الملوك جذر الاشد ر تذكرة الخيس ، تبريز ترجمه اسر سنر واله هي كالدروقيمت وغير لا اليفات أي ياد كاربس. جمع الفوائد كاللي سين شام سے الكرميلي بارموصوت بى في جي فرايا. اوراس كے رابع آخر كا زيم الكوكر شاك كيا ، ۵ رجب روس الم الله و المراجم شعبان المسالية كوميره مين دفات بائي اوروبين مفون موت المسالية والمراجم المراجم الم فرست میں انوی ام صرت مولانا اسفر حین صاحب رحمة الدّمليكا ہے . اكب ولوبند كے اللّٰج

### حَضرت مرتى كور كيفكرتسلي بركني

مولاناعبدالجبارصاحب فليفه حفرت تقانوي كين، موصوف في مولانا عبدالجي صاحب بجرايون سيجو خليفه حضرت تقانوي كي معلمة عنه اوراختلات مين بهت تيزيق كها:

روسین الاسلام سے اس درجہ اختلاف ندر کھیں، کیو کہ مین کے مفتی محرحین صاحب امر تسری سلیم جو صورت تھا نوئ کے سیب بڑھے بین کہ حال میں میں نے حفر مدنی کے ایک دوجواب مسائل سلوک میں بڑھے ہیں جن کی وجو سے سابقہ اختلاف سے رجوع کر حکیا ہوں، کیو کہ باطنی دنیا میں حضرت مدنی کا مرتبہ اور مقام شہنشا ہمیت کا ہے، یہ سنگر مولانا عبد الجی دصاح بنے فرمایا کہ بھائی یہ تو میں نے کئی بارحضر مقانوی سے سابھ کہ مجھ کو اپنی موت پر بھی فکر تھا کہ بعدیں بھانوی کی محمد کو اپنی موت پر بھی فکر تھا کہ بعدیں بھانوی کے سے سابھ کہ مجھ کو اپنی موت پر بھی فکر تھا کہ بعدیں

ربتيه حاشيه صفح گذمشته

مادات خاندان میں سے منے میاں صاحب کے لقب سے مشہور ستے ۔ دارالعادم داد بند میں مدرس مدبث نتے ۔ فرانعن میں بہت ماہر ستے ۔ حیات بٹیخ البند ، مفید الوارٹین کائیر راجی دخیر (کمتب یاد کارچوڑیں ۱۲ احترمرتب عفاالڈ جنز باطنی دنیا کی خدمت کرنے والا کون ہے ، مگر حصارت مدنی کو دیچھ کرتسل ہوگئی کہ ہر دنیا ان سے زندہ رہے گی،، کو دیچھ کرتسل ہوگئی کہ ہر دنیا ان سے زندہ رہے گی،، دحانشی پمکتوبات شیخ الاسلام ، جلد ددم ، صفح ۱۱۷) دکشیخ الاسلام کے حیرت انگیز واقعات ، صفح ۲۱۳)

انركينسك دفراج عرتماني

مولاناحسین احدونی کی مخالفت کرنے والوں کے سورخا بخرکا انرکیٹرمی، (بروایت حفزت مولانا ابوالمحاسن محدسجارصا حربے) ریشے الاسلام کے حربت انگیز واقعات ،صفح ۲۱۲)

\_\_\_\_بنبنبنين

## فصليروم

حَضرتُ الْمُرْتِ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِمُ الْمُرْكِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

حرب مرالة مع لاناله عب الله عب المرادي قريس و

ی ذات گرامی کے باتے میں

- حصرت تھانوی سے بہت زیادہ عقیرت ہے ،
  - محبرد بونكا استرار،
  - مترنيت وطريقت مين ان كاقدم راسخ بتانا،
    - فقى مسال مين أن كاقول قابل اعماد ب
      - احدرهاخان بربلوی کی شمت کادفاع ،
        - اور دیگر مدایات وارشادات ،

ميرخ ضرمي لاناتهانوي المنظيم كابنها يت معتقد بو

حفرت في الاسلام مولانا مدنى رحمة الشعلية وريابا دى صاب كام مريو ماتي بين كه: -

"واقعیه به که به ناکاره توحضرت مولانا دیمانوی دامت برکابهم کابنایت معتقدا دران کی تعظیم داحرام کوبها بیت عزوری محجت به ان کی قابلیت اور کمالات کے سامنے اتن بھی نسبت بہیں رکھتا ہو کہ طفل دبستان کو افلاطون سے ہوسکتی ہے ، البتہ تحریک حامزہ کے متعلق ہو جیزیں وہاں سے شائع کرائی جاتی ہیں ، اور جو کچھ وہاں کے متوسلین گلتے ہیں وہ بہایت دل خرایش ہیں ، میں مولانا کوابنا مقتدی اوراپنے اکابرین میں مجھتا ہوں ، ھارشوال محمالاً کے استان کے السلام، صسم ماجہ ا)

مولانا تقانوي بشكعجت ديتق

مهمان خانه میں کچھ لوگ حصزت حکیم الامت مولانا استرف علی صاب

ے مسلم لیگی ذہن کے وہ لوگ جواختلات کامشری حدود کو نہیں بہجانتے تھے اور حصزت تھانوی دحمۃ الشعلیہ کے اختلات کوآٹ بناکر حفزت مرنی قدس سرۂ اور دیگراکا دحجیست کے بانے میں جوناگوار کلا کہتے تھان کی طرف اشرارہ ہے ۱۲ مرتب تھانی رحمۃ الشرعلیہ کے مجبر دہونے برجت کر رہی تھے، کچہ رائیس مخالفت میں دلائل بیش کرتے ہوئے کسے سخت بات کہدی محلس میں سامع کی حیثیت سے راقم الحروف بھی موجود سخت بات کش کرچھے اذبیت ہوئی، اسی دن سخت بات کش کرچھے اذبیت ہوئی، اسی دن بارد بجے حصزت مدنی ججب درس بخاری سے فائغ ہوکر مردسہ سے والیس ائے اور مکان کے اندرت رہیے کے تومیس نے پوری گفتگونقل کرکے سوال کیا کہ حضرت ؛ کیا حکیم الامت میں شان مجد دیت تھی ؟

میراسوال منکر حفرت نے انہمائی سخیدگی سے اور وقار کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا ''کر ہیٹک وہ مجد دستھ ، انھوں نے ایسے وقت میں دین کی خدمت کی جبکہ دین کو بہت مسیاج بھی ، مذکورہ بالا الفاظ مجھے اس طرح یا دہیں جیسے ابھی شنے ہوں (مولانا سیدفر نڈا لوحب ری صحب بن را درزادہ شیخ الاسٹلام کے حیرت انگیزوا قعات ' مولانا اور دادہ شیخ الاسٹلام کے حیرت انگیزوا قعات ' صفے ۱۹۲ ، ازمولانا ابوالحس صاحب بارہ بنکوی )

کہ حال میں سید فریدا بوجیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، توب واقعہ احقر نے ان کی زبانی بھی شنا، ۱۲ مرتب

سیدفریدالوحیدی حفزت شخ الاسلام مولانا سیرسین احدصاحب فی رحمة الله علیمی کرده الله کار می الله الله کار می الله کار می کار می کار کرده می اور آجکال تحریمی فقیم میں ، اور سعودی حکومت کے کسی محکم میں کا کرتے ہیں، یہ وحیدالحدم حوم وہی ہیں جر محدرت شیخ الاسلام کے ساتھ مالٹاکی جیل میں اسپر رہی، اور وہاں صفرت شیخ الهند دباق می می کار میں اسپر رہی، اور وہاں صفرت شیخ الهند

حُضرت مُولاناتهاني وهاورخضرت بخ الهنكر شاكرداورمح تنفي نصوين أن كاقدم بهمت اسخ تها

یہ باکل غلط ہو کہ صزت مولانا انٹرن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفزت بنے المندوس سرح العربی و العزیز کو ما آلط میں قید کرایا تھا، وہ حصرت نے ہائد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر داور مجتبن میں سے تھے، البتہ سخریک آزادی ہندمیں ان کی رائے خلاف تھی، مذاخوں نے کوئی مخبری کی، اور مثمان کو انگریزوں سے اس قسم کے تعلقات رکھنے کی کبھی فوجت آئی، ہاں مولانا مرحوم کے بھائی مصلم سی آئی ڈی میں بڑے عہدے دارا نیز رک رہے ان کانام مظر علی کوئی محکمہ سی آئی ڈی میں بڑے عہدے دارا نیز رک رہے ان کانام مظر علی کوئی محکمہ سی آئی ڈی میں بڑے عہدے دارا نیز رک رہے ان کانام مظر علی کوئی محکمہ سی آئی ڈی میں بڑے عہدے دارا نیز رک رہے ان کانام مظر علی کوئی محکمہ سی آئی ڈی میں بڑے عہدے دارا نیز رک رہے۔

ربقیہ حاشیہ فی گذشتہ) سے علم حصل کیا، انھوں نے طاقتا و صلح فیقن آبا میں رمفنان تھ کی مہلی شبیب انتقال فرمایا، اُن کے والدمولا ناصدیق احدصا حب رحمۃ اللہ علیہ حصزت شیخ الاسلام مے کے بڑے بھائی تھے ۱۲

مله حضرت في الاسلام مولانا مدني كحس محتوب كرامي كابدا قتباس بوده ريان مساحب المحسوب وه ريان مساحب المحتوب كابين المحتوب المحتوب والمحتوب المحتوب المح

مولانا الترف على رحمة الشرعليد معاذا للدمشركا منعقا تدمر كرنهي ركهة عقر ، بهت برك موقد خدا برست عقر، تصوّف مي أن كات رم

ربقَيت صغر كذشة) أيصلحب كمة بين كدمولا ناتحانوي فيصفر يشيخ الهند . ؟ قدس سروا بعز بزیے خلاف گورنمنے کے بہاں مخبری کی تھی، اور مولا نامحقانوی سى آئى الى كاكام كرتے تھے ،ا درشركا ندعقائدر كھتے تھے ،كيو كر برى مريدى کرتے تھے "نیزدہی صاحب کہتے ہیں ، کہ حضرت مولانا مدنی حمولانا تھا نوی آ کو پیچے مسلمان نہیں سمجنے تھے،اس لئے میں بھی مولانا تھانوی کوا چھانہیں ج سمحمة، مين الميدكرة المولكة بان سوالات كي جوابات بالعزور ورخر راييكا» اختلات رائے کے باوجود حصرت مرنی قدس سرہ نے حصرت تھے انوی نورانشد مرقده کے حق میں کیسے بلندالفاظ التحریر فرماسے ، اور مخری کے الزام میں كسي صان برارت كااظهار فرمايا، حصرت كيم الامتت قدس مَرْهُ كوبهت بَرّا ﴿ عِلْمَا الْعِلْمِ علم باعمل اورصو في كامل بتايا، اوريه بمي بنسر مايا كه تترلعيتِ وطَرلقيت بيس في ان کا قدم را سخ تھا،حضرت تھا نوی رحمۃ الشرعلیہ کے بھائی کلی آئی ڈی کے 🔄 محكمي موناتوحصرت مدنى رحمة الشرعليه كانزديك محقق مقاجس كولقين كم ا ندا زیب بیان فرایا ، لیکن بینهیں فرمایا که انتفون نے مخبری کی تھی ، ملکہ پول تحریم زما يكرُّ المضوَّ في يحييكيا بيوستبعد منهيس، مين توده كما لات بين اين أكابر كركسى حال مين حي كو ما كق سے نهيں جانے ديتے، اختلات شديد كے ما وجود الل حصزت پیم الامت قدس مرؤ نے اسی تدبین اور تقویٰ کا اظهار کرتے ہوئ ارشاد کے

بهت راسخ تها، بیری مریدی بھی حضرت قطب عالم حاجی امرا داندهنا اور صفرت گنگوی قدس الندسره العزیز کے حکم براوران ک اجازت سے تعسيقي علمظا مرمي تعبي أن كا قدم راسخ تها، فصرت شيخ الهندقدس اللرمره العزيز كوماتشامين قيدا كي كازمانو ورانگر مزدشمنی ا درآزا دی مهند کی جا نبازانه جدوجهدنے کرایا تھا، حقزت تقانوي رحمة الترعليه كومين منصرف صحيح مسلمان مونے كا معتقر بهور، بلكه أن كوبهبت براعالم باعمل أورصو في كامل جانتا هول، ہاں ان کی رائے دربارہ تحریک آزادی مہن غلط سمجہ تا ہوں، اس بالیے میں میرا بقین کا مل ہو کہ میرہے اور حصرت تھا نوسی رحمۃ الشاعلیہ کے اسًا ذحفزت شيخ الهندقدس النُّرسرة انعزيز كي دائب نها يتصيح اور دا جب الاتباع بهي، **يبغلطي حصزت ب**قا نويٌ كي أجهنا دي غلطي جانتا هر جس کی وجہ سے حصرت تھا نوی مرحوَم کی شان میں مذکت اخی کرتا ہوں اور ىنى كى گەتتاخى كوروا ركھتا ہوں » تهمرر بنج الاول منتسله ه رمحتومات شيخ الاسلام، ص ٣٨٥ و٢ ٣٣ ج

-بزبربربربربربن

مولوی احرص بنجهانے اپنے بیرو مرشد دختر مقانوی کے بار میں جواعلانات شائع کئے ہیں ان میں نہما ہے ۔ فانش غلطی کھائی ہما وراس سے بُرے نتا بھے کاخوجہ ،

ور مولوی احرون سنبھل حفرت تھا نوی رحمہ الندعلیہ کے مرمد <u>تھے</u>، اوربرك عالم تق منافقا والراديكان بعون بين تصنيف اليف كى خدمت برحصزت تحصانوي في ان كوانجي تنخواه برلگار كھا تھا، سياتي میں حصرت تھا نوی سے ان کواختلات ہوا، اور انھوں نے اُس کی بری صورت اختیاری، حصرت مقانوی کے اکرام واحر ام کاکوی خیال نەركھا، اورىېبتىسى ئامناسب رويداختياركيا چس يرحصن<sup>ى</sup> تھانو<sup>گ</sup> نے رسالہ مودی مرین لکھا، حصرت مدنی رحمۃ الترعليدنے محتوب ذب میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے " (مرتب) حفريشيخ الاسلامُ رحمة النُّرعليه محرير فرماتے ہيں :-"مولوی احرسبنعلی کا صدر مدرسی کے کام کا بخوبی انجام نے کسکنا قابل تعجب امرہے جب کا تسلیم کرنا بھی مشکل ہوسکتاہے،.... میرے نز دیک مولوی صاحب موصوت نے اپنے بیر و مرشر (حفر مقانوی کے متعلق جواعلانات شائع کئے ہیں اس میں ہنایت ن<sup>اق</sup> غلطی کھاتی ہی، اوراس کے بڑے نتائج کاخوت ہے، مگراس کوات

ذکرکرنے کا موقعہ مجھ کو ہاتھ مذلگا، کمیں بکر اگیا، اگر جیاس میں اُن کی نیت بخر ہو، مگر میراذا تی خیال ہو کہ بیر غیر مناسب ہوا، اور وہ مولوی صاحب کے لئے شایر مرمیز ہو، دانڈ بچمینا وایا ہوس اُر اسلین من حادث الدحروس و برانعوا قب، آبین، (مکتوبات خیالاسلام جنہ)

مله يمكتوب ام وتم منله مرادا بادك ايك مردك ذمه دارون كولكما كيابى مولوى احد حسن صاحب تبعلى كومدرمدرس ركها كقا، مروه اسعمره كوكاميا بى كے ساكھ باقى ركھنے بين نكام رہے جس كاحفز يشيخ الاسلام قدس مروسے اظهاركيا كيا، اس کے جواب میں جو بھوب گرامی تحریر فرمایا اس کا اقتباس او بردرج کیا گیاہے، مولدى احرحن صاحب محملم وافرا درجيدا ستعدا دكييش نظران كاناكام مرجا واتعی محلِ تعجب ،حفرت مع الاثلام قدس مره في محوب كرامي بس محرير فرمايا ك كه حفرت تقانوئ كے متعلق جوروتيا ختيار كياس كے بھرے نتائج كاخوت ہى، اور گویا صدر مدرسی میں ناکام ہونامجی اُن نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، مولوی احجس سیاسی مسلک و می مقاجو حضرت شیخ الاسلام قدس سرهٔ کا تھا، اس کے باوجو د آب نے مولوی احروس کے طرزعل کی مذمت کی،کوئی دنیا داریا بندنفس ہوتا تو خوش ہوتا، اوراینے مخالف کے مربدی اور کم تھو مکیا، کمتم نے بہت اچھا کیا، گر ابل اخلاص حق اورحقیقت کو ہا تقرسے کماں جانے دیتے ہیں، ۱۲ مرتب

نيريريريرين

لاؤد البیکررنمازجائز ہونیکے بالے میں محتریکے تھانوی قدس مرکی رائے سے اتعتاق ... اور مرور وری منا اور حضرت تھانوی کے اقوال میں ازاعہ

اکابر دیوبندگوا مده جارت از جوشان تفقه عطار فرمانی ہے،اسکے پیش نظر حوادث و واقعات اور نئی ایجادات ہے بالیے میں فرآن وحد بیث اور کتب نئی روشنی سے اور کتب سامنے دکھ کرکوئی فیصلہ دیتے ہیں، نئی روشنی سمتا تر ہوکر بلا تحقیق جواز کا فتوی دینے والوں کی طرح جلدی سے صلت کا

حکم نہیں لگاتے، ہند وستان میں جب لاؤڈ اسپیکرآیا، تواس پرا ذان اورخطبہ کی حد سیس توعلما یہ دیو بند جواز کے قائل ہوتے، لیکن لاؤڈ اسپیکرسے سُنائی دینے والی آواز برا مام کی اقتدام کرنے پرمتا مل رہے، اوراس تحقیق میں لگے کہ یہ آداز امام کی عین آواز ہے، یا امام کی آداز ختم ہوکر صدا سے بازگشت کی طیح

یہ کوئی دوسری آوازہے، اس سلساہ میں علیگر طرف نیورسٹی کولکھا، دوسے سائنس انوں سے تحقیق کی، گرکوئی واضح جواب مامل سکا جس کی بناء بر نماز کی اہمیت سے سے بیش نظرحت یا طاکوملح ظر رکھتے ہوئے ہیں فتو کی دیتے رہے کہ لاؤڈ ایسیکر بر سما زمز بڑھی جانے، برسہا برس کی مجت و تحقیق اور کہ و کا وش کے بعدجوازكافتوى ديا، ليحن آزاد روش ركھنے والے اور زمان كے ساتھ بہنے والے ام ہما ذم فتى ديا، ايك سائل نام ہما ذم فتوى ديديا، ايك سائل نے حصرت تقانوی كے فتوى عدم جواز اور ايك مضمون تكار صاحب قلم كے فتوى جواز اور ايك مضمون تكار صاحب قلم كے فتوى جواز كوبيش كرتے ہوئے حصرت شيخ الاسلام قدس سر وسيس تيفساركيا، جواز كوبيش كرتے ہوئے حصرت شيخ مرفر مايا،

تعصرت دولانا الثرون على صاحب دامت بركاتهم سيها داسيى خشلامن *بر او ربهت ز*یاده اختلام ، گرحز تیات او دفروع او<sup>د</sup> اسلامك لارجن كوسياست تعلق بنيس ب أن مين أن كاول قابل اعتماد ہوگا، مولانا موصوف کا اسٹلامی تفقہ اورعلوم وفنوس تمام عرمصروت ربهنا، أن كى تعليم دينا، ان مين اعلى سے اعلىٰ وگری مصل کرنا، ان میں بے شار مفیدا در کار آمدتصانید تایین كرك عالم المراويطلاق كوفيصياب بناناآ فتاب كيطرح دنيا میں روس سے اور ہوچکا ہی اس بارے میں موردودی صاحب کا قول اُن کے سامنے ایساہی شمار کیا جائے گاجیسے کہ ایک کامرا<sup>ہ</sup> برسطرك سامع وتمى بالخرس كلاس كطالب علم كاقول بوكا ،، رمكاتيكي الاسلام ص ٣٨ ج اول) ربنام مولانا خوانجش ملتاني

#### مَولانا تَقَانُويُ حاجی امدادا سُرصًا حَصِّ خلیفَ خاصِ عُ احمرُ رضاخان نے اُن پراہما کگایا رصِرت شِی الله الله می الدغانی

حصرت مولانا الشرف على صامرتوا المصنوت مولانا الشرف لى صاحب المحاجى المداد الشرصاحب على صامرت تطب على حاجى المداد الشرصاحب قدس الثراسرار بها مسيم متعلق دمولف حسام المحرمين المرد والمناف المناف المنا

له احدرصناخان بریدی کی تبمتون اور آن کے زَدکے لئے کتب ذیل ملاحظ فرائیں، "نقیق حیات حصد اوّل صفح ۱۰ اتا ۱۰ اور النهاب الثاقب" (مردواز شخ الاث لام قدس سرؤ) اور فیصله کن مناظرة اور "سیعن یمانی" (مردواز حصرت مولانا محدمنظور نعانی مرظهم) اور رساله "عبادات اکابر" داز مولانا مرونراز صاحب کامطالع و شروایس ،

عمدہ مثرح فرمائی ہے جس سے کوئی شنبہ ماتی نہیں دہ سکتا، ہم نے اپنے رسالہ دوالتہاب المثاقب علی السرق الکاذب میں ان جلہ امورسے متعلق لوری تفصیل کھوری ہے ، رنقشِ حیاست جلدا دل )

خفرت تفانوي مراك مواعظك بالصين ارشار

حفرت شیخ الاٹ لام مولانا مدنی قدس سرؤ زاہر سین صاحب رصلع مان بھوم) کو تحریر فرماتے ہیں ،۔

"حفرت مولانا تقانوي كم مواعظ خريد ليخ اودان كود كهاكي " دمكوبات في الاسلام، ص ٣٣٧م ج اوّل)

ا درسیدعلی آفندی کو مخربر فرملتے ہیں کہ ،۔ ا

سمولانا تھا نوی کے مواعظ بہت مفید ہیں، صروران کا مطا رکھیں، علیٰ ہذاا لقیاس تُرسیت السالک بھی مفید ہے ،، ریسی سے در میں میں میں میں میں اسالک بھی مفید ہے ،،

دمکاتیب خ الاسلام، ص۱۱۳ ج دوم) بیّان القرآن کی ایک عبارت کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے مولا نا

عبدالحق صاحب مرني وكوسخ مرفرمات بين :-

كَالْكُوْدُ فِي نَفْشِيْرِ بَهَانِ أَنْفَنُ الْنِ فَوَجَلُ ثُّ الْحِبَارَةَ الْمُعَالَمُ الْحِبَارَةَ الْمُورُ فَي فَاللَّهِ مَا فَعَ إِغْتِرَا ضَكُمُ الْحُ الْمُعَلِّمُ الْحُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيلُ مُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

که میں نے تفسیر بیکان الوّ آن کا مطالع کیا توجیے وہاں وہ عبارت مل گئی جو آئیے اعز آٹ کود فیچ کرتی ہو 11 نیز مولانا عبد الحق مدنی می کو کور فرماتے ہیں کہ

وَأَمَّاعَنَّ مُ مَيْلِكُمُ إِلَّا مُؤلِدًا أَشَرَ فَعَلِي مَنَّا

فَارَاكُورُمُ عُطِينِينَ فِيْدِ رحوالة بالا)

مديرمِسْرَق دريا بادى صاحب كوتخرير فرمات بين :-

سوالانامر باعث مرفرانی بهوا، تقاته محقون ارزانی ختعلق محد درسیاه و نالائق سے اجازت چا بهناعجیب بات ہے میں توخود بی ناکاره بهول، اس سے بط صکر کمیا چیز خوش کی برسحی سے کہ مقصداصلی اور محبوب یقی مک رسائی بو ، جو کہ حصر رہے لانا رکھانوی ، دا مت برکامتم کی بارگاہ میں ارجی بو "

ت بروم، می برون پی روم، روم از دیوبند، جمادی الثانیهنده ساره

رمكتوبات في الاسلام، ص ١٨٠ ج ١)

ابك مرتبه دربا بادى صاحب كو تحرير قرما يا جبكه وه تقامه بجون بنج برعي عقر

''اپنے مشاغل قلبیہ سے غافل ہر ہیں ، ذکر میں کوشاں رہیں ، آ رہ تا سے مشاغل قلبیہ سے غافل ہر آپی

مولانا دیقانوی دامت برکانهم کی خدمت میں جس قدر مطینا نصائع کھا ج عنیمت جانین اس قت جہانتک ممکن ہود کر کاخیال ہوا در قلیصانر کے

معتب بالمعتب من من من من المرارة عن ورور منب من المرام المعتب من المرام المعتبر مولانا كي المام المعتبر مولانا كي المام المعتبر من المرام المعتبر من المرام المعتبر من المرام ال

خدمت میں سلام سنون اور استدعار دعوا صالحد مرف مت عرض کرد میں بھی استدعار دعوا صالحد مرف میں اس با ہے ۔ ا

علقه مین اب معنوره ملا وی مب سب مین ۱۳ مره و موره از را را براند. مین آب کوغلطی سیمحتام ون ۱۲ فصل شوم

جن میں جناب عبر الماجر صاحب ور باباری اور مولانا عبر الباری صاحب کی بعیت کا واقع می کوریم

اور خصرات بین کے آبی کے اکرام واحترام کے واقعات مندرہ بین

رماخوذا زكتاج يمم الامسية

مدر صرق جناب عبدالما جرصالحب دربابادی کوئے او عیں مرب کی تعالی کوئے او عیں مرب کی تعالی کی محارت مرب کی تعالی کی تعالی کی محفرت حکم الامت قدس مراہ کو دوبارہ خطابھی تھا، لیکن تعین طریقے برکھ طے مہ کرسے، کرس سے بیعت ہوں ، بالاخر جون مرب ہی اور میں دو لانا عبدالمباری ندوی کو مجراہ لے کر دیو بند ہے ، اور مین دن حضرت میں مولانا حسین احرصاحب مدنی قدس سرہ کی خدمت سے الام مولانا حسین احرصاحب مدنی قدس سرہ کی خدمت سے قیام دہا، جب حصرت شیخ الام الم میں میں مولانا حسین احرصاحب مدنی قدس سرہ کی درخواست کی تو

ارشاد فرمایاکوئیہاں کیار کھاہی، فرا تھانہ بھون قرچلتے " اس کے بعد ہر دگرام بناکر ہینوں حصرات تھانہ تھون کے لئے روانہ

اس کے بعد پر دگرام بناکر عینوں حصرات مصانہ بھون نے سے رواسہ ہوگئے، وہاں رات کوایسے وقت بہونچے کہ خانقا و امرادیہ اسٹر فیہ کا
در دازہ بند ہو چکا تھا، رات کا بقیہ حصد ایک مکان میں گذارا، اور تماز د
فیر حصرت حیم الامت قدس مرہ کے بچھے بڑھی، نمازسے ماریخ ہموت تو
حصرت حیم الامت قدس مرء کی نظر حصرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمہ
اللہ علیہ پر بڑھ گئی، حصرت حکیم الامت ان کی طون بڑے تیاک سے بڑھے
اللہ علیہ پر بڑھ گئی، حصرت حکیم الامت ان کی طون بڑے تیاک سے بڑھے

ا در برطیے انتفات سے ملے ، دریا با دی صاحب تکھتے ہیں ،۔ '' لوگ کہتے تھے کہ ان میں بے تطفی ہے ، ناچا تی ہے ، نسیکن اگس وقت آ شحصیں یہ دمکھ رہی تھیں کہ دورشمن ہمیں بلکہ دو

اس دفت التحدین به دمچه رای سین از دوری، یک به در دوست گلے مل رہے ہیں، تعظیم و تکریم مولانا حسین احمد منا کی طرف سے توخیر ہموتی ہی، عادت طبعی کی بنا بربر بھی اور سی بیں سال میں میں ماری است ایر ایک کے سے

ے رہے۔ ساریدہ، بھی مشاہدہ یہ ہورہا تھا کہ اُدھے چھوٹے ہونے کی بنار پر بھی ،لیکن مشاہدہ یہ ہورہا تھا کہ اُدھے بھی آداب رسم و تکریم میں کوتی کمی منتھی، لاحول ولا قوتہ ہ ،لوگ

عوام و رونون مین بیت دست بیت و اور در باقال ابنی دونون حصرات کے خدام و مربدین، لبعض را وی زباق ال سے اور بعض زبانِ حال سے، الحد رند کر دونوں روایتین خلط نکلین

راز حکیمالاتت، ص۳ ناص۱ بحذن داختصار)

پچے دیر کے بعد حضرت کیم الاقت قدس سرہ تینوں حصزات کو ہمراہ لئے ہوئے دراسا چلے ،اورسہ دری والے ساتبان کے نیج تشریف ما ہوگئے ، یہاں پَون گفنٹ تک پرشفقت مکالمت کا سلسلہ جاری رہا ، امٹراق کا وقت ہوگیا توحفزت کے الامت قدس سرہ نے لجاجت کے ہجہ میں اجازت جا ہی ،اور قبل اس کے کہ حضزت روانہ ہوں حضرت مینے الامت اور اللہ اللہ مقدس سرہ نے دیوار کی آٹ میں روک کرگفتگوٹ وعمر فرما دی ،اور اپنے دونوں ساتھیوں کے سیت کرنے کے لئے سفار ش فرما نی ،جوسرگوشی کے انواز میں تھی جس پر حصارت مکیم الامت قدس سرہ فرما نی ،جوسرگوشی کے انواز میں تھی جس پر حصارت مکیم الامت قدس سرہ فرما نے قدر سے بلند آواز سے فرما یا کہ ،۔

مراچھا توآپ کے فرمانے سے معلوم ہمراکہ یہ دونوں صاحب مجھ سے بعیت کرنا چاہتے ہیں، میں توخیال کررہا تھا کہ آپ، مناسب ہوں گے، باقی میرامعمول توآب کومعلوم ہی ہوگا، میں بہت سی صلحوں کی بنار پر عجلت اس باب میں پسند نہیں کرتا، الخ

درسری نشست چاشت کے وقت سمر درع ہوئی، جو در میر کے دقت کس رہی، اس میں حصزت رکھم الامت قدس سری کے خوب کھل کر باتیں کیں، مختلف برزگوں کے دا قعات ، عام دینی ہدایات ، احسلاتی و روحانی نزاکرات ،سب برطے دلچسپ، دلکش، مؤثرانداز میں ؛ واعظا خشکی کا کمیں نام ونشان نہیں ، مولانا رحسین احرصاحب رحمۃ استولیم ) سے ارشاد ہواکہ "آپ نے میرا بیام ان حصرات کک بہونچا دیا ؟ مجسر کیا راسے قرار بائی ؟ حصرت شیخ الاسلام قدس سره البھی خاموس ہی تھ، کہ درمابادی صاحب بول بڑے کہ :۔

" درخواست توصرت اس قدر تھی کر حصرت ہمیں انتخاب مرشد میں اپنے ارشاد اور مشورہ سے مستنفید فرمائیں، ہم لوگوں کی ناقص فطر میں جند بڑرگ ہیں، ان میں منبراق ل برمولانا حسین احدص میں، اب آگے جناب کا جیساار شاد ہو"

برسنار حفرت محیم الامت قرس مرا نے تبتم کے ساتھ حصرت نے الاسلام مولانا مرنی رحمة الله علیه کی طرف دیجھکر فرمایا کہ:

و بحراب في يركيا ارشاد فرمايا تقاكران كوسي سيت كرون "

ساتھ ہی دونوں امیدوادوں سے حصرت عکیم الامت قارس سرہ نے سنے منسر مایا کہ:

"آب کا انتخاب باکل میچے ہے، یس اس سے بالکل اتف اق کرتا ہوں،آپ مولانا حمین احرصاحب ہی کے ہا تھ پرسجیت

حصزت مدنی رحمۃ الشرعلیہ نے فرمایا: ۔

ر نی مجمد میں تواس کی باکل اُہلیت نہیں، اور جنائے ہوتے ہوئے کسی اور کی طوت رُخ کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں " حصرت سیم الامت قدس سرہ نے فرمایا : " مگر مجر برقرآب کواعماد ہوا ادر میں شہادت دیتا ہوں کرآب میں المست ہی، آب ہی ال حضرات کونے لیجے"،

دریابا دی صاحب مزید تکھتے ہیں :۔

رمعجلس می*ں س*یاسی مہبلوؤں پر بر بھی گفتگو ہو تی، حصرت دھیم<sup>الا</sup> قدس سره) نے اتنی معقولیت سے گفتگو کی کرساری بر گمانیاں كافور بوربين، كون كمتاب كم حصرت كورنمني آدمي بين، لاحول ولا قرة، جس نے بھی ایساکہا، جان کریا بے جلنے بہرحال جھوط ہے ہا يه توخال هم سلمان کي گفت گويتي، مسلمان بمي ايسا جو جوش دين اور غرت ملى يركسى خلافتى براركم نهين ، اكستان كالخيل حاص امسلامی حکومت کاخیال، پیسب آوازیں بہت بعد کی ہیں ہیکے ل اسق می آواز مهبی کان میں پڑی ،نس صرف حصرت د حکیمالانٹ قرس سرہ ) کوہم اوگوں کے اُس وقت کے طریق کارسے بورا اتفاق ىرىمقا،ئىچن بەاختلان توكچەا يسابراااخىلان نېيىن.نفىرمقەسە یعی کافرانہ حکومت سے گلوخلاصی اور دارالاسلام کے قیامیں توحصرت رحكيم الامكيّ) بم نرگون سي كيم يحقي من عجب بي جو کھے آگے ہی ہوں،.... . . . مجلس برخاست بهوتی، كماناس ك قبل مى بوجكا كا، مم لوگوں كى واليى كا وقت آگیا، تانگه آیا اورهم لوگ خانقاه سے زخصت بوئے ،حضرت ر حكيم الامت قدس مركى كمال منالاق سے رخصت كرنے دخانقا

كے) كھا كك كك تسرُ لهن لاتے "

د حکیمالامت اص ۱ آنا۲۲ بحذت واختصار)

رخصت ہوگتے، نیکی مبیت وال بات درمیان میں رہ گئی،اس کے ... كي عصر بعد حصات في الاسلام قدس مراه في دونول الميدوارول كوايت سلسليس داخل فرمانا منظور فرماليا، مديرٌ صدق "ف حصرت عيم الامت قرس مرة كوار اكتوريث في عرفط لكماكسب يبل تواس کامت کرید کراپ می کی توج فرمانی سے مولاناحیس احرصاحب

نے اینے سلسلیں داخل نسرمانا قبول فرمالیا،

اس يرحصن تيم الامت قرس سره نے جواب ديا كه:-ر مبازی، نیچن پیچف آپ کامحسن طن ہی، آپ کا خلوص خوکا فی شفيع تما، گرآب كى ركت سے محد كو بھى مفت كا ۋاب مل كيا،

اب مزورت اس کی ہے کرجناب مولاناسے فیوص ورکات حال

كتة جائين، اورمولاناس انقياد وتقلير كاتعلق ركه احاس كمال تحقیق کی تقلیرہے ، (حکیم الات، ص ۲۵)

مدير صُرق اس كے بعد تھتے ہيں:-

تعيمان دحفزي شيخ الاثلام قدس مره كي خدمت مي طفري مے موقعہ پر) ایک عجیب بجیئے یک حائل تھی کم محذوم رامین حفز مشيخ الاسلام قدس مرزه خود مادم بنا بوائحا، اورحس كا منصب آمر ہونے کا تھا وہ نخرومسرت اپنی مامورست میجیوس

کرتامخا، دیومبندجاتے تومولانا ( مرنی) سطیسٹن برمینیوائی کو مريود، چلنے لگنے تواسيشن بك مشايعت برآمادہ، كھانا كھانے بيضة ووالملة بالحد وصلان كوكوك بوسه، بان ما نكمة تو كلاس ليخ در حامز، تانكه كاكرايه وه أين باس سے ديدين رال كالكيط وه دور كرك آي، بوطل من كها نا كهات توبل وه خوداداكردس،سفرسساته، وتولستروه كمول كر بحمادي، غرض يبركه مالى اوربرنى جيون برسى خدمت كى حتى بعي ورس ہرسکی تھیں سب میں مربد تو مراد کے درجبر بہر سے گیا،ادر جوصاحب امروارشاد تضاوه جاكري اوريحتم برداري مين لكابوا دل نيسجهايكم اس شكل كاحل بعي ابني مشكل كشا ويعن حضرت حكيما لاتمت قدس سره) سے كراتيے ، دوسراع لفيذا بنى شكلات كى تعضيلات بريزروان كرديا،

ر بحواب مَشوده) اس ک داد تدبیری بی، ایک کرنتِ ماری

كيونكمطبعًا كرزت مخالطت سے تكلف كم بوجانا بى ، گراس تربريكا عرد مرت دراز ميں ظاہر ہوگا ،

دوسری چلتی ہوئی تدبیریہ ہوکہ مولانا درنی ہی خدمت میں بے تعلقت عرض کر دیا جائے کہ یہ صورت حاصری سے مانع ہو جگا گی اور حاصری کی صرورت قابل انکارنہیں ہے ، اس لیے درخوا کو منظور فر ایا جائے ، مگر یہ سب جب ہو کہ مولانا (بدنی می کا طرفہ طبعی مذہو ورثہ تبدّل مشکل ہو ، اس صورت میں نیسری تدبیر یہ ہو کہ آپ کا حرج ہی کیا ہے ، کیونکم مختلف طبائع کے مختلف مقتصنیات ہوتے ہیں "

(حكيم الامت، ص٢٦ و٢٠)

ایک مرتبہ دریرصدق جناب دریا بادی صاحب مقام مجون کچے قیام کرنے کے لئے بہو پخے ، حصرت شیخ الاسلام قدس سرو کو بھی اطلاع دی حصرت شیخ الاسلام حماجواب آیا :

" والانام محرّره ۱۱ راکتوبر باعث سرفرازی مواتها، اب توجنا خانقاه میں بہورنج گئے موں گے، خدا دندگریم وہاں کی حاضری عاش برکات غیرمتنا ہیں کرے، وآمین )

له به والانام من محيم الامت من و بردرج بى اور محقوبات خالاسلام ميس بري بي بي الله به ميس بري بي المعنى الم

جوباحبين ين وباده ميماتى ببياد آرمخبات باده سميارا محك وقوى الميد سوكر جناب وبال يرايين اوقات كومشاغل حقیقیدمیں صرف فرمائیں گے جس کے متعلق ہدایت کرنے کی ضرور نهیں،البتہ ایک مزوری عض محض اخلاص کی بناریر کرتا ہو<sup>ل</sup> ادرامیروار بول کسی غرف رحل نه فرائین، س فے حسب ارشاد مولانا رحمانوی دامت برکائم اورآب حفزات کے ارشاد براس وقت بعيت كرلى هي، مرحقيقت يدسي كرس اين براحوالی، روسیابی، نکامی پرمهایت زیاده گریه کُنال بول ٔ ادر سخت شرمنده ،الشرتعالى نے آپ كومولا ادامت بركا ہم کے دربار میں بہومخادیاہے، اور مولاناکوآیے اورآپ کو مولانگ أنس اورتعلق بيرا موكيا ہے، وَلِلتْرِائِخُرْ اَللَّمْ زُرْ دُوْرِ دُابِمُنَا اور صروری ہے کہ آپ مولانا سے مبیت بھی کرلیں، مجھے قوی امیر ہے کرمولانا دامت برکامتم آپ کونظ الیس کے، میں نے خود بھی ان د نوں جب ما مزہوا تھاء من کمیا تھا کہ آپ جب تشریف آل<sup>یں</sup> ا ور درخوامست كرمي تَوجناب أن كوحز دربعيت كرلس ، قواعد طریقت کے اصول رہ جیت کرلینا ہی زیادہ مفیداور کارآ مرمی اوراسى كى بنار رفيص كى زياده تراميدى مجه روسياه كوبعى

مجهی جهی دعوات صالحه سه یا دفرها نیاکری، نیز مولانادا مت برکائتم سے بھی دعار کی التجاکر دیں ،،

ننكب لانحسين حرغفرله

از ديومبند، ۲۰رجادي الأولى مسلمام

یه محوب دریا بادی صاحب نے حصرت کیم الامت قدس سرہ کی خدمت میں بیش کردیا، حصرت والانے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب بی نکھ دول گا، آپ کو تھے میں شاید دِقت ہو، اور اس کے بعد بسام شیخ الاسلام قرس سرہ والانام سر سر فرمایا کہ :

میملاً تو دی عذرہ جوزبانی عرض کر دیا تھا،اور ورا مفصلاً یہ عرض ہے کہ اس میں مولوی صاحب کا صررہی، اس کی امیدہے کہ اس مشورہ سے رجوع فرمائیں گے، وہ عزریہ ہے کرمیری خثونت وسور علق قرمشہورہی، گرمولوی صاحب کی

به رعایت و دل جوتی جوهیم قلب سے بی وہ آپ ہی کے انساب مے مسینے ، کیاآب کو ہے گواراہے کہ وہ اس رعایت سے محرف کردیتے جائیں؟ دوسے گوان کو مجھ سے موانست کافی ہے ہین نفع كامدار اعظم مناسبت بى اس كويس بيلى ملاقات بيسط كرجيا عنا، اوراسى بناريرايي يمرى سفارس كوقول فرمايا، جس کا میں شکر گذار ہوں ، اوراگرآپ ان بناؤں کوضعیف خيال فرمائيس تويين بحي أن كي تقويت يرز ورنهيس ديتا، ليكن جب اوّل باريس بقول خو دميري خاط منظور مقى سواب بعي ميري خاط منظور فرمالی جائے، اورجس طرح سے کام حیل رہا ہوجلنے دیاجا كرآپ أن كے مخدوم رہتے اور مجھ كوخا دم رہنے ديجتے ،اس جديا تبدّل میں میری اورانکی دونوں کی پرلیشانی مصفرہے، حس کا گوادا کرنا اخلاق سامی سے بعیدا وربہت بعید ہے، اورجب<sup>اسکا</sup> مجديد مدارب اورميري طرف سفحف انكاريري تومولوي صاحب سراس بات کا محم فرمانا جو اُن کی قدرت سے خارج ہے، تکلیف مالايطان ب، جو بربلوس منفى ب، نكاره تنكبانام ائترت برات نام ا زمقانه بعون ، جادي الاولى مومم ساره رحسكيمالامت، صفح ۸۹ تاصفر ۹۲)

ناظرین غور فرمائیں دونوں اکا برسیاسی اختلافات کے باوچود
ایک دوسے کو کیسے کیسے بلند کا ات سے یا دفرماتے ہیں، اورکس طرح
اکرام واحرام کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دسخط کے ساتھ "نگل سلات"
اکھتا ہے، تو دوسرا" نگل انام اسٹرت براسے نام" بنتا ہے، ایک کہتا ہو
میں نے بچم مان کر بیعت کرلیا تھا، دوسرالکھتا ہی کہ "جس طرح بہلی بار
سفارش قبول فرمائی جس کا مشکر گذار ہوں اسی طرح اب بھی میری خطر
منظور فرمالی جسی، نیچ کے لوگوں نے تو دشمنی بیدا کرنے میں کوئی کسر
اطھا کرنہ رکھی تھی، لیکن دونوں حصرات کے اخلاص نے جست اور تعلق
کو ہرحال میں باتی رکھا، اعلی الند درجا جہماً،

دریابادی صاحب کاخبار صُرق اس زمانے میں ہے "کے نام سے نکل اتھا، اس میں ایک معمون مسلک اہل سنت کے خلاف کل گیا، جوظہور و قبال اور خرج یا جوج کے متعلق تھا، اور اس میں قبال اور خروج کے متعلق تھا، اور اس میں قبال اور جاز قراد دیا تھا، حصر سے علیہ الامت قدس مرہ کی خومت میں طویر عسال کے برجے ملاحضہ کے لئے جھیج گئے توجھزت والانے اس کار دلکھا، اور دریابادی فند کو تحریر فرمایا کہ ،۔

" اسی کتے میں نے بہلی یا د وسری ملاقات میں زبانی یا تحریراً ع**وض کردیا تھا کہ کوئی م**ضمون دسنی بر د كِ ملاحظ موللے السنا حسین احدصاحب کے شائع مذکیا جائے ،معلوم نہدیک تبک اس دمضمون کے مثا تع ہونے ) کا قلق رہے گا "

رحكيم الامت ، ص ١٠١٧

ابکہ مرتبہ حضرت کیم الاتحت قدس مرہ نے دریا بادی صاحب کو تحریفر بایا کہ:۔
معتبر فردائع سے معلوم ہواہے کہ حصرت مولانا حین احریض کانگرلیں کی مثر کت کو فرض فرماتے ہیں . . . . . اس کو خاص عقیدت رکھنے والوں پر لازم ہے کہ مولانا سے لیسے طریقے ہے کہ مولانا اصلی خیال ظاہر فرمادیں صرور تحقیق کرلیں کہ مجھ جینے تارک فرض سے ان صاحوں کا ملنا اُن کے قلب لطیعت پر گران تو نہ ہوگا کے فرض سے ان صاحوں کا ملنا اُن کے قلب لطیعت پر گران تو نہ ہوگا کے موجاتے ہیں ، بو

مزوعظیم می نیزیر بھی معلوم ہوجائے گاکہ آیا وہ روایت گوطا ہڑا متواتر ہے صبحے ہو یا نہیں ، اگر صبح ہوا ورملنا گراں ہو توجند و نہ کے لئے مجھ سے ملنا بند کردینے سے کچھ صزر نہیں " دھیم الامت، ص ۱۲۱)

دریابادی صاحب نے تکھاکہ:

'مولانا دحسین احرصاحب<sub>) </sub>مرظل*اسے انجی داو ہفتہ ہوے لکھ*و میں نیاز حاس رہا تھا، ارشا دات زیادہ ترمسا تیل حاصرہ ہی متعلی رہی، مٹرکتِ کانگریس کے لئے فرمنیت کی تھریج تومینے بهيرسى،البته بمعلوم بواكرم ويكاميلان اس جانب ببت زیاده بی اور دل سے چاہتے ہیں کرمسلمان اس سو مکے میں بڑی كرّت سرحة لي دالان قال) د ما مير عدام مولانا كي هز سے باب فیص فلمسدودی کا احمال تومیرے لئے خوش قسمتی سے دو دروا زے موج دہیں، اور کیساں شفقت وکرم والتفات کو پھیکر میرے لتے بیفیصلہی دسوارے کد دونوں استا نول میں میرے نے شفیق ترکون ہے ، دھیمالامت،ص ۱۶۴) اس کے بعد بھرادر کچھ خط وکتابت ہوتی، بالآخر حضرت حکیم الا ترس را في تحرير فرماياكم

سیں نے جوکچے مشورہ دبا تھا اپنی کسی صلحت سے ہمیں بکر محف آپ کی معیلیت سے دیا تھا، کہ خدا نخواستہ مولاناسے آپ کو گھیر موجائه، ... مین مشوره کاحتی ادا کرحیکا، اب اگر... خدا نخواسته مولانا کوکوئی ناگواری موتومین سبکدوش مو<sup>لا،</sup> آپ مرآ نکھوں برآئیں " رحکیم الامت م<u>۱۷۲)</u> اس پر دریا بادی صاحب <u>انک</u>ھتے ہیں ؛

بیریت بیر میں ہوت ہے الامت کے مولانا مری سے شرید سیاسی ختلاف مقا، اس شریداختلات کے وقت وہ پہنیں

سیاسی ہملان کھا، اس سرید احلات نے دفت وہ یہ ہیں کرتے کہ مولاناکے ایک ہتوسل کا میلان اپنی طرف دیکھ کر آسے اور اپنانے کی کویشن کریں، بلکہ جب وہ اس طرف بڑ ہتاہے

تواوراً کٹا اُسے رُوکتے ہیں، اور با صرار بار بار روکتے ہیں کہ ادھر قرم اُمطانے سے شخ کے قلب پر غبار آجانے کا اندیثہ ہے،

رحكيمالامت، ص ١٤١٠)

سلافاع میں حفزت شخ الاسلام قدس مراہ مرّدسة الاصلاح سرایر رصلح اعظم گڑھ) میں تشریعند ہے گئے، اور عشار کے بعد حدیث ب آ الاِسْلام غَرِ نَیبًا پرمحققانه سیرحاصل تقریر فرماتی، اس موقعہ پر جناب اقبال احرخاں ہمیل نے بطور خوس الدیدایک نظم کی، جے ایک طالع کم فے خوش الحاتی سے شناتی، نظم بہت شگفتہ اور سلیس ہے، بہلا شعریہ ہے۔

اے سایہ اسبال ہا خوش آری خوش آری احلاً وہہلاً مرحبا، خوش آ دری خوش آری

آخری شعریہ ہے ہ

ازمقرمت دل شاد شد ویراندام آباد شد
المقرمت دل شاد شد ویراندام آباد شد
دریابادی صاحب نی ست عیم الامت قدس مرؤ کو لکھا کمچندور
ہوئے مولانا دمرنی موظائو سرآئے میرکے مدرستہ الاصلاح میں تشرفین کیگئے،
تقے، اعظم گڑھ میں ایک صاحب فارسی کے بہت اچھے کہنے والوں میں بی
امفوں نے ایک طالب علم سے نیر مقدم کی نظم پڑھوا دی ،جواتنی پُرلطفت
ہے کہ بے اختیار جی چاہا، حصرت تک بہو بخادوں ،حصرت کیم الامت
قرس مرؤ نے نظم ملاحظ فرما کر تحرفر فرمایا کہ: ۔

"واقعی نفیس ہی، اور لطف یہ ہے کہ سلیس ہے، گویا سہ لیم تنع ہے، میں نقل کرلی ہے ، (حکیم الامت، ص ۲۳۳) ہے، میں نے نقل کرلی ہے ، (حکیم الامت، ص ۲۳۳) ایک مرتبہ حصرت حکیم الامت قدس سراہ نے بحر مرفر مایا کہ :۔ "میں یقین دلا تا ہوں کہ میں آزادی کا احرص ہوں، اپنے لئے بجی

له پوری نظم ولان انجم صاحب اصلاحی نے محتویات شیخ الاسلام جلدد کا ص ۵۲ پرنقل کر دی ہے ۱۲

که حصرت تقانوی قدس رو کواطلاع می تقی که دریا بادی صاحب تھا دیمو پہنچنے دالے ہیں، مصرت والانے اسلیسٹن پہنچنے کی زحمت گوارا فرمائی، لیکن حس گاڑی سے پہنچنے کی امید تھی دریا بادی صاحب اُس گاڑی سے مذہبو پخ سے رماقی میوفرآنڈ

#### ادرایندوستوں کے لئے بھی، اور مولانا رمدنی) کی تواضع جھے میں ہوسی نہیں سکتی، اس لئے جھے پراس کا حمّال مجھی مذفر آئیں" رحیم الامت، ص ۲۱۹)

(بقیہ حاسثیم فوگذرشتہ) اورجب حصرت والماکے اسٹیش پہنچ کاعلم ہوا تو خط لکھاکہ:

شی اس سیجائے داحت کے تنگی ہوتی ہے، ادراپنی آذادی میں فرق محسوس کرتا ہوں ، اپنی آزادی کا بڑا حریص ہوں ، اپنے فرق محسوس کرتا ہوت کے بھی اس عمل سے مجھ پر برط می گرانی ہوتی کھی ، اذر میری برط می منت وساجت کے بعد اب انفوں نے اسٹینٹن پرتشرلین لانا چھوڑا ہے ہے۔

حفرت تقانوی قدس سرو فااس کاجواب مرحمت فرمایا سے ۱۲



# فصكلجبام

اس فصل میں حصرت کیم الامت قدس مرہ کا دست الم من نسخ الفین " سیمل درج کیاجاتا ہے، یہ رسالہ در تحقیقت جند سوالات کے جواب میں تحریف ایا تھا، سائل مولانا محد شنط صاحب نعانی خطام متھے، جوابس وقت بربی میں تقیم تھے، اول ماہم نامہ العن رقان وہیں سے نکلتا تھا، سوالات حصر سے سیخ الاسلام مولانا مدنی قرس مرہ کی سیاسی مرگرمیوں اول شیخ الاسلام مولانا مدنی قرس مرہ کی سیاسی مرگرمیوں اول می تھے، بورا رسالہ " بوا درالنوا در جلد ددم میں تھیا ہوا ہے، ہم دہیں سے نقل کیا ہے،

رسارهن الغين بحق على وتحسين

سوال؛ حصرت سيرنا ومولانا دامت بركائهم، التلام عليكم درحمة الشرويركاته ؛

معروصات زیل کاجواب ارقام فرماکرمنون فرمائیے ،۔

ا- حفرت مولاناحيين احرومولانامفتى محركفايت الشرصاحب

رمرفهها) كوصزت والاكيساسجية بين، اوركياا بين مخفوص ومعلوم سياسي معتقدات كم باوجود يرحفزات لائق احترام بين ؟ ٧- جوافرا ديا اخبارات ان حفزات كى شان مين بيبا كانه كلمات استعمال كرتي بين مثلاً بين الاصنام" " يشخ الهنود" " اجود بهيا باش" اور لاله" اور" مهاشة" وغيره وغيره ان كوحفزت كيسا يجهة بين اور وه مشرعي مجرم بين يا نهين ؟

۳- حفزت والاان حفزات کوسیاسیات میں اختلاف رائے کے بارتج نیک نیت اور دیا بنت دار سجھتے ہیں یابد دیا نت اور خاتن ؟ اور ان حفزات کی سیاسی جدوجہ رکمیا حفزت کے نزدیک اخلاص اور ملت کی خیر طلبی پرمبنی ہے یاکسی خود غرضی اور خود مطلبی پر؟ والله ، محمد منظور نعانی

### التواث

الملقطينق المجائزة كأبح في المنطق المنطقة

بعدالحدروالقتلوة اسقسم كيسوالات چند بارمجه سے پہلے بھى كتے اللہ الكين چونكه اب مك اكر سائلين غيرابل علم سق جن كى عوض سوال سائلين غيرابل علم سق جن كى عوض سوالات بھى قابل اطيبنان مذھى، اور جوابات بھى واضح تھے، اس لئے سوالات ميں اہميّت مذہبجى گئى،

نزلجف سوالات دوسرى جانب سے بھى ايسے آتے جن ميں دا قعا

اس کے خلاف ظاہر کے گئے، اوران کی تحقیق کا کوئی ذریعہ متھا، سوان کا بڑا
ان سوالوں کے جواب کا مضاد ہوتا، ان اشکالات کی دجہ سے دونوں قسم
کے سوالوں میں اجمالی جواب پر اکتفاد ہوتا رہا، گراب ابل علمی کی طرف سے
سوال کیا گیا ہے جن کی غرض بھی متہم نہیں، اس لئے ایک امر توجہ مفضل
بواب سے مانع مقام تفع ہوگیا، اور دوسر کمانع کے دفع کی یہ صورت ذائن
میں مناسب معلوم ہوئی کہ جواب عومات کے ساتھ دیا جا و ہے ، جو برائیسی بر منطبق ہوسکے ، حتی کہ خود مستول نین
ہرقسم کے سوال پر اور ہرستول عذ پر منطبق ہوسکے ، حتی کہ خود مستول نین
میں مناسب معلوم ہوئی کہ جواب عومات کے ساتھ تو دمستول عذک نام
میں مناسب معلوم ہوئی کہ جواب عومات کے ساتھ تو درستول عذک نام
کے ساتھ تو دمستول کے نام کی طرف ، بھی اشارہ ہے ،
اب اس بہتید کے بعد حواظ مومن کر تا ہوں ؛

اللَّلُاكِلُ المَّامِنَ الْأَيَاتُ

فَالُا وَكُ مَ الْهُ وَكَا اللهُ تَعَالَىٰ وَالْذِينَ يُو وَوُونَ الْهُو وَمِندِينَ لَهُ وَالْمُونَ مُو وَوُنَ الْهُو وَمِندَيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَالْمُوْفِينَٰتِ بِغَيْرِمَا الكُتَسَبُوُ افْقَالِ الْحَتَمَلُو الْمُتَانَا وَالْمُمَامِّيِينَا ه

وَالنَّالِيُّ؛ قَالَ الله تعالى وَالْآنِ فِي إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَى ُ هُـُمُرِ يَنْتَصِ ُوْنَ الى قولد وَتَمَنِ النُّصَرَ بَعْنَ ظُلْمِهِ قَا وَلِيْغِكَ

مَاعَكَمُ مِنْ سَبِيُلِ عَلَيْهُمُ مِنْ سَبِيُلِ عَلَيْهُمَا الَّذِينَ المَّوُ الَّذِينَ عَرْقَوْمُ مُ

مِنْ قُومٍ الله قول تعالى وَلَا يَغْنَبُ بَعُصْلُمُ مُ بَعُضًا اللهِ

له يه سورة زخرف ركوع م كي آيت مي، يوري آيات مسلسل يون بين . وا تَليذيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُعَى هُمُ يَنْتَقِمُ وَنَ وَجَزَاءُ سَيْتَةٍ سَيْتَةً مِ تَتُلُمَّا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُرُو عَلَى اللهِ عِلِيَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ، وَلَمَيْ انْتَصَرَبُنُ ظُلْمِه فَأُولِيْعِكَ مَا عَلَمْهِم مِنْ سَبِينِلِه وترجراز بأيالقرآن) اورجوايك ين كرجب أن يرظم داقع هوتلب تووه داگر بدله ليتربين تو) برابر كابدله ليتربين، اور برانی کا بدار برائے ہے، واسی ہی، یر جو تحق معاد کردے اور اصلاح کرے تواس کا تواب الله ك ذرته و وقعى الله تعالى ظا لمول كولس نديهين كرا، اورجواب او رظم ہوچے ہے بدرایر بدلے لے سوایے وگوں پرکوتی الزام ہیں ١٢ ۵ یه سورة مجرات رکوع ۲ کی آیت ہے ، پوری آیت اس طرح ہو: کیا آیما الّٰی امَنُوا لايَسْتَحَوْقَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى آنُ يَكُوُ ثُوَاتَحَيُراً مِنْهُمُ وَلَانِمَاعُ مِّنُ يِّسَا يَعْسَى آنُ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلِا تَلْمِوْفِ أَ الْفُسْتُكُمْ وَلَا تَنَابُونُا (باتى رسفى آمنده)

#### وأمتامن التروايات

قَالْرًا إِلَى اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ يَوْسَلَمَ، سِمْبَابِ النَّهُ عَلَيْ يَوْسَلَمَ، سِمْبَابِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، سِمْبَابِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وَالْخَامِسُ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عُمِرِ فَيَ اللهُ عُمِرِ فَيَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا الْفَاحِثُ اللهُ وَلَا اللَّقَانِ وَلَا الْفَاحِثُ اللهُ وَلَا اللَّقَانِ وَلَا الْفَاحِثُ اللهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَبُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

 وَالسَّادِسُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَامًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَامًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَامًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْمً مَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالل

رِوَا مَّامِنَ الْآِرَايَاتُ

قَالِمَتَّا لِيحٌ ؛ فِي ٱخْيَاءِ الْعُلُومِ فَلَعَنَّ الْآغْيَانِ فِيْهِ خَطَرُ لِا تَ الْآغَيَانَ تَنْقَلِبُ فِي الْاَحْوَالِ،

له مشكوة المصاريح مد برورى مدسة اسطرح ديج سع ؛ عَنْ عَبْس الله بين عَسُ ورَحِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَهُمُ مَا قَالَ قَالَ دَسُوُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِ الْمَ آرُبُّحُ مُن كَن فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًّا وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهُ يَحْمُلُهُ مُنِّنَ النِّقَانِ يَيْ عَيْ يِنَ عَمَّا إِذَّ التَّمِنِ خَانَ وَإِذَا تُكِنَّ كَيْبَ وَآذَ اعَاهَدَ غَنَ رَوَاذَ آخَاصَمَ فَجَرَ (رواه البخاري ومسلمر، (ترحبه) تُصزت عبدا دنْدبن عمرورصی النرتعالی عنرسے د وایت می کر مر و رعا لم صالی منر عليه والم فحارشاد فرمايا مركم حاز تصلتين جب شخص كاندر مول كى وه خالص منافق بوكا، اورحب كے اندوان ميں سے ايك خصلت بوگي تواس ميں منا فقت كي ايك خصلت موجود رہوگی،جب تک اس کو چیوار نہ ہے (وہ کیا اخصلتیں یہ ہیں) دا) جب اس کے یاس امانت رکھی جاتے توخیانت کرے (۲) اورجب بات کرے توجیوط وے (۳) اور جب عبد كرك توغدركرك (٧) اورجب الطانى جفكالا كرك توكالي كيك، ك حفزت الم عزالي في ابنى كتاب الحيار العلوم بي كتاب آفات التسان

رباتی رصفحه آننده)

وَالتَّامِنُ؛ فِيْهِ أَيُفِنَّا إِعُلَمُ النَّا لِمرْحَمِ فِي ذِكْوِمَسَادِ كَالُغَيْرُ فَالتَّامِ فَي لَغَيْرُ هُوَ غَرَضٌ مَعِيْعٌ فِي الشَّرَعِ لَا يُمْكِنُ التَّوْصَلُ الآبِهِ فَيَنْ ثَمُّ

دببتيه حاشيص في كذرشة المستقل عنوان قائم كيابي ادراس مين زبان كي بني آفات ذکری بیں،امنی آفات بیں سے لعنت کرنابھی ہو، لعنت مے معنی بیں انسری وحمت وور كرنا،لعنى يركناكه فلا ملعون يالعين مامردود وكاليابيك اكفلان يراسر كى لعنت مو، حصزات فهتار وصوفيه نفرايا بوكهام الفاظين كافرون اورظا لموس يراعنت كرنا متْلاً يهمناكه تَعْنَهُ اللِّيعَلَى أَنْكَا فِرْنُ أورتَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِينَ تَوْتَحْمِيك بي اور جن لوگوں کا كفرىر مرا ليقتنى سے جيسے فرعون اورا توجبل ان يرام سير بھي تعنت كرادرست ب،نين جى كاكور برزالقىنى نى موادر درشخص زنده مواكر ديركافراى بواس برنام لیکرلعنت کرنا درست نهیس بی اور دج اس کی به سه کرجوشخص زند<sup>ه</sup> بواس كاحال بول سكمابى دومسلام قبول كرسكماس، اورا للركامقبول بنده بن سكتاب ،جب بم كوكسى كاانجام معلوم نهيس تولعنت كرنا مركز جا تزنهين ك اس كوام مغزالى وحمة الشرعليه فرمات بأس؛ فكعن الكنفيان في يُعِينَ حَمَلُو لِلآتَ الْكَعْيَانَ تَنْقَلِبُ فِي الْآخُوَالِ" لِعِي خاص كرك لوكوں كانام ليراحنت كرنا بهت برف خطره كي جزم ،كيونكم انتخاص كے حالات بدلتے دہتے ہيں " دكتابآ فات اللسان الآفز الثان

ے حصرت امام غزالی رحمۃ انڈعلیہ نے آفات نسان بیان فراتے ہوگئید رہو۔ مبر رینیبت کوبیان فرایاہے، اوراس کی مذمت اور گرے نتائج اوراس کی

رباقى برصفح آتنده)

ذيك إخم الْغِيْبَةِ وَهِي سِتَّةُ أَمُورُ إِلَى قِلْمَ تَحْنِي بُرُ الْمُسُلِمِ مِنَ الشَّيْرُ

(بقيه حاشيه في گذشة) وجرس آخرت كى تبابى خوب كمول كرميان كى بى بجراخير من بْيان الاعذار المرخصة في الغيبة اكاعوان قائم كرك ارشاد فرايا وكراغكم آتَ ٵٮؙٮٛۯڔڿؖڡؘ؈ڣ٤ڮڔڡٙڛٵڔؠٵٮؙۼؠۯۣۿۅؘۼۯڞؙڡؾڿؠؗٷڣٵڶۺۧۯۼڰؘڲڰ التَّوَصُّلُ اللَّيْءِ الرَّدِهِ فَيُنُ فَعُ ذِلِكَ الثَّمُ الْغِيْبَةِ وَهِيَ سِتَّةُ أَمُّوْرُ مدینکی مراتیاں ذکر کرنے کی تجانب اس صورت میں ہی جبکراس کے لئے کوئی وض میچ ہوج و منرعًا معتبر ہوا دراس وض میچ تک برائی کا تذکرہ کے بغررسانى مز بوسى بو اگرايسى صورت بوگى توغيبت كاكناه مزبركا، اوراس الح كى لِي جيري ين، (جن كوغوض مع كماجاسكمابي) اس كے بعدام غزالي في في تيري ذكر فرماتى بين ادر جو كتى چرز ذكر كرتے ہوتے فرماتے بين : اَلْتَا اِبِحُ تَعْفِيٰ يُكُو اِلْكُيْلِم مِنَ الشَّيِّرَ ،لعِيْ جِوعَقي چِيزجِس كي وجِ سے كسى كي بُرائي ذكر كرنا جائز سے وہ يُنكِ کیسلمان کو دکسی کے) مترسے بچا نامقصو د ہو، بھراس کی مثال دیتے ہوئے تحریر فرما<sup>تے</sup> ؠ؈، فَإِذَا رَآيُبُتَ مُتَفَعَّهَا يَكُرُو كُولِ لِي مُبْسَينِ ۚ آوْفَا سِينَ وَخِفْتَ آنُ تَنَعَنَى إِلَيْهِ بِنُعَتُهُ وَنِيْقُهُ فَلَكَ آنُ تُكْثِنْتَ لَهُ بِنُعَتَهُ وَفِيْقَهُ مَهُ مَا كَانَ الْبَاءِثُ عَلَيْهِ مِنْ سَرَايَةِ الْبِيلُ عَنْهُ وَالْفِسُنِ لَاغَيْرُ وَذَٰ لِكَ مَوْصِنَهُ الْمُنُ وُرِإِذْ قَنَ كَلُونُ الْحَسَنُ هُوَالْبَاعِثُ وَكُلِّيسٌ الشَّيْطُانُ وٰلِكَ بِالْمُهَارِ الشَّفْقَةِ عَلَى الْحَدْنِي "يعى جب تركسى وديكاك ر باتی برصفح آتنده )

<u>وَالتَّاسِمُ</u> فِه الصَاوَكُلَّ هَٰذَ الرَّبِعُ المُرْتَحُقَا وِالْعَاثِرِ وَ السِّتَحُقَا وِالْعَاثِرِ وَ السِّتَحُقَا وِالْعَائِرِ وَ الْإِسُرِّصُعَادِ لَهُ السِّتَحُكِ عَلَيْهِ وَالْإِسُرِّصُعَادِ لَهُ السِّتَحُكَادِ لَهُ السَّتَحُكَادِ لَهُ السَّتَحُكَادِ لَهُ السَّتَحُكَادِ لَهُ السَّتَعُمَادِ اللَّهُ السَّتَحَادِ لَهُ السَّتَحُمَّادِ لَهُ السَّتَحُمَادِ اللَّهُ السَّعَادِ لَهُ اللَّهُ السَّعَادِ لَهُ اللَّهُ السَّعَادِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

ر بہتیہ حامثیر معفر گذشتہ) دین سیکھنے کے لئے کسی برعتی یا فاست کے **باس آ تاجا آج** اور تحقیے ڈرہے کہ اس کی برعت کا اٹر اس کو پہورنج جاسے گا، **تو ترمے لتے جائز ہ**ی کراس کی برعت اورفسق کومبان کر*دے ،* بشرطیکُراس **کاباعث بی برکہ تواسکو** برعتی استاد کی برعت اورفسق سے بچانا چاہتاہے ، اوروا**منے رہے کہ اس جگ**ر وصوكا بهي بوجاتاب، كيونكم بعض مرتبراس كاباعث حسد بومليد ... اور ىيىطان للبىس كرتاہے، اور مبتاتاہے كہ بېغىبت جائز ہے، كيونكم **اس مين محلوق م**ر شفقت ہے، حالا كرمقصور شفقت نيس موتى ، كر للكر حسواس كاباعث بولي ا حیارالعلوم کی رغبارت آفات اسان میں سے آفت بمزر المسخريد او می ا ك مفنون ك فتم ك قرب بي مُسخ يه مذاق الله الدا كو كهت بي ، يم ي محت گناه ب، اورسخریداوراستمزارکامطلب بیان کرنے کے بعدالم عنزالی رحة الدَّعِليهُ وَر فرمات بن، وَكُنُّ هن ايرْجعُ إلى إسْيتَ حعتار الُغَيُّرِوَالصَّحِكِ عَلَيْءِ وَالْإِسْتِهَا حَةٍ وَالْإِسْتِصْعَارِكَهُ معن جب كسى كامذا ق الواياجا اب قواس مين اس كوحقرها منالوراس، سنسنا اوراس کی ذات کرنا اوراس کو چوٹانطا برکرنامقصود میوتاہے ۱۲

٠٠;٠;٠<del>٠</del> -----

وَآمَّامِنَ الْحِكَايَاتِ قَالْحَايِثِي، رَفِي البُحَّارِي فِي كِتَابِ النَّفْدِيْرِ عِنْ سَدِيْرِينِ

ئەحزے، ایم بخاری نے کتاب التفنيرمين وباب قولہ وا وقال دوسی لفظ کم ميرحض معيدمين جرم فقل كياب كديس فحصرت ابن عباس في عرض كياكه نود ف بحالي كتي صرت خعر عليه اللم سملاقات كرائح جوموس عتر لهذا كية، وه بني امراتيل وليصوسي عليه لسلام نهيس تقرير مشكر حفزت ابن عباس صالت تعالی عِنها کومیرت مخت ناگوادی مو<sup>ا</sup>قی، اورا کانوں نے فرمایا کہ انٹر کے دشم<sup>نے</sup> جھوٹ كا.اس كے بعد حصرت ابن عباس نے حدیث بيان كى جس ميں صاف تعريج ب كمحفزت خفز علياك الم كي إس تشرافية لي جلن والع حفزت وي عليات الم دي تع بوبني الراتيل كي نبي تق ، حفرت ابن عباس ني جونوَت بكالى كوعرة الشريعي الشركاد شمن كه ديا اس كربايي مين شارح كرماني فرمات بى كرم كلم خصر مي محتى ك طور مركبه ديا، درية نوت بحالي اچھ مومن ادر سلم تھ، **مەمەنىت لىل بخارى ئ**ے كما كىلىلى مىسى جەر يىس بھى نقل كىسے ، وہال كىشىر م كساب كرحزت ابن عباس فرون كوعدوا شكهايه زمريسي وانتطاب المرايس طريقيرب، ورد فون مؤمن آدمي ها، ادرابل شام كامام تع، شايح آبناتين نے فرایا کر حفرت ابن عباس کا مقصد بہنہیں تھا کہ نوٹ کو انٹری ولایت بکل محال دمی اینی کا فرمنا دیں بلکہ بات یہ وکہ علماء کے قلوب جب حق کے علا وہ کچے سنز ہیں گ **تواُن کِ تنوْمِوَا ہِی، اور (جوش میں) اس طرح کے کلمات ذجر د تو بے کے طور پر کے جَاہِں جَجَّا**  جُبَيْنٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَاسٍ أِنَ نَوْقَ الْبَكَلِ الْبَكَلِ الْبَكُلِ الْبَكُلِ الْبَكُلِ الْبَكُلِ الْبَكُلِ الْبَكُولَ الْبَكُلُ الْبَكُولَ الْبَكُولُ الْبَكُ الْبَكُ الْبَكُ الْمُعُلِ الْبَكُ عَبَاسِ الْمَحْدِ الْمَحْدِ الْمَحْدِ الْمَحْدِ الْمَكْلِ الْمَكْلِ الْمَكْلِ الْمَكْلِ الْمَكْلِ اللّهِ الْمُحْدِ اللّهِ الْمُحْدِ اللّهِ الْمُحْدِ اللّهُ الْمُكْلِ اللّهُ الْمُكْلِ اللّهُ الْمُحْدِ اللّهُ الْمُكْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## المساءا

ان دلاتل عشرہ سے بہمسائل ثابت ہوتے:۔

اقل ؛ برون جبت سرعین کے کسی کی طرف خصوصًا مؤمن کی طرف کسی قرل این اور خصوص قرل یا فعل قبلے کا منسوب کرنا بہتان اور صریح گنا ہے، اور خصوص درخصوص کسی امر مبطن مثل نیت وغیر با پر حکم کرنا، حدیث هست آ

له حصرت اسامرهٔ نے ایک ارتبہ جہاد کے موقع پر کیک شخص کوقت ل کر دیا تھا، دبا تی برصفی اکتندہ )

شَقَقَتَ قَلْبَهُ اسى يرتبيهم،

دوم ؛ بعد تبوت سرعی بھی برون صرورت سرعیہ اس کا تذکرہ کرنا جبکہ

منسوب ابدکوناگواریم، غیبت توام اورمعصیت ہے، دستوم ؛ البته صرورت سرعیہ سے اس کی اجازت ہی اور پخلہ آن صرورتو مستوم کے کسی سلمان یا مسلمانوں کو صروب بچانا ہی ہے، خواہ وہ صرونوں

ہویا دسنی، ہویا دسنی، جھاڑم؛ نیکن اس صرورت مذکورہ سے بھی مذکرہ میں یہ واجب ہو کہ لعظین

وی می از می اور در ایستام اور فیخی الفاظ سے خصوصاً الیے کا است سے جوع فاکفار و فساق کے حق میں سہتعال کے جلتے ہیں احتراز کیا جادی ، اگر دلیلِ سنری سے کسی قول و فعل پر زوا ورنگر کرناہج آس میں بناع کی اور علم میں استعمال کے سینیا تا اور سینیا تا ہے۔

توصد ددسترعیک اندرعلی عبادات کا ستعال کرنے، مثلاً فلاں آمر برعت ہی معصیت ہی باطل ہے، وا مثالها، جیسے میں کا نگریس کی سرکت بہیں تت کذاتیہ کومعصیت اوراس کے اجہادی ہونے کو جال کہاکر تا ہوں ،جس کی باکل اخریں کسی قدر تفقیدل بھی معروض ہی

خ د بغیرها منیر صفی گذشته ) حالانکه اس نے کلم برچھ لیا تھاجب صفورا قدس سے اس کا ذکر کیا، ج

وَآئِ فرماياكم مَن كُلُم بِرِّبِ كَ با وجود فَسَلُ رُيا ؟ اسْ بِرَاتَ وَكَهُ كُلُ اللَّهُ مَا كُلُول اللَّهُ السَّفَقَتُ عَنْ قَلِيْهِ كَرَوْ الكُول اللَّهِ اللَّهُ السَّفَقَتُ عَنْ قَلِيْهِ كَرَوْ وَالْكُول اللَّهِ اللَّهُ السَّفَقَتُ عَنْ قَلِيْهِ كَرَوْ وَالْكُول اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

چُرُكِيوِں مذديكها كه دل سے سلام قبول كرد ہا ہو ياجان بچائے كئى بِطِهد با ہو داور دل جيا ج

پینجیم؛ البتہ انتقام میں یہ بھی جائزہے دو مترطسے، ایک پرکمہال مو دوسری یہ کہ وہ امرمانل سی ستقِل السی علی الاطلاق سے ماجائز نہوا مثلاً زیدنے عروکے والدیا استا ذیاضی کو بُرا کہما توعم وکوانتقام کے وقت یہ جائز نہیں کہ وہ زیدکے بزرگوں کو بُرا کہے،

ششتہ الیکن اگر خصنب لِلا بن کے غلبہ میں احیاناً بلا اختیار کوتی لیسا تفظ زیکل جاوے قرمعذور شجھا جاوے گا، جیسے مصرت عباس نے نوف بھالی کوعد والٹد کہ دیا،

كغرليع بالميدس كدان كليات تعدادي يقول الني هي حسن الايم ا اختلامة حنفي وشافعي كخيل رُكِيٌّ بين التوليم عَلَيْ رَمَّكُ لهُ وَ وَوَاجِيالَ محص غلط بين محصرت مولانا كالشراك مصالحت تحام كرمتا بعن اس وقت محريك خلافت مُهَايِّتُ تَوْتُ يِرْتَعَى أَجِلْ لَيْ خُصُرَت مولانا كو قوى الميد تقلي كه مراسلام كالألب بركا، آور مي لوگون كاخيال قرائن وا وحدان سے اس کاعکس تھا، سورہ اختلاب محقق انٹیے کا اختلاف تھا، اور مثل اختلاف منفي وشأ فعي كالمجتماوي مقارات أسراك مي متابعث شائبهٔ کادیم بین خابین جرب که اگر کسی وقت کهبی شعا دامشلامی محصنعیف مى شعار تقري وت كا دراسته مى بويا تقا فراان ير مكر شدير ولمات عاليخ شنابرة موارة اسكانك تريت ابخلات إس وقت ي مالت اب کانگریس کی وت سے کفر دستر ک کاحکم غالب کو اس کی برجو پڑے سے مرافقت ومراست كاجان عاراس وقتكا ما مكل متا بعت بي بتزكر فاجاري أس ليّ اور من المستقل لازم من الكواس ع بعار والشراك بوده مصالحت بوا

بتابعت ننهوا

خیلات یک اشتراک ایک بعظ مشترک ہے، گراس کے دروفردو کا یعنی مصالحت ومتابعت کا حکم مجدا مجدا ہے، پس حقیقی امتیاز کے بعد محص لفظی استراک سے اشتباہ منہونا چاہتے، دنی مثل هازات ال العارت الردمی م

کارپاکال راقیاس از خودمگیسر گرچه ماند در نومشتن مشیروشیر هرد دگول زنبورخور دنداز محسل لیکسشد زال نیش وزال دیگرسل مرد دگول آموگیاه خور دند واج زیس بیچ سرگیرمش و زال مشکناب

سله باک حفزات کے معاملات کوا پنے اوپر قیاس مرت کر، اگرچہ لکھنے ہیں نتہ اور مثیرا کیے ہی طرح لکھے جاتے ہیں ، (ایکن مثیر آدمی کو کھا تاہے ، اورمثیر لیعنی دودھ کوآدمی ہے متعال کرتاہے ،

که دونوں بھٹروں نے ایک حکم سے کھایا۔۔۔۔بیعن ایک سے دصرت ) ذیر ملاٹونک بنا، اور د دسترسے شہدے مل ہوا،

سه دوقسم کے ہرنوں نے گھاس کھائی اور بانی بیا، دلیکن، اس میں ایک کا یاخانہ بنا اور دوسے کا مُشک بنا،

بردوئے خور دندا زیک آب خور آں پیے خالی داک پڑاز سنشکر مند ہزاراں ایں چنیں اسٹ باہیں سے منرق شاں ہمنتاد سالہ را ہیں مجز کہ صاحب ذوق نشنا سرطوم منہ درانا خوردہ کے داند زموم

واللام خرختام تَمَتَّتُ رِسَالَة شَقَ الغَيْن ٥ ارصفر من الم

مله دونوں بانسوں نے ایک عری سے پائی پیا، دنیکن ایک اندرسے) خالی ہے اور دومرا شکرسے ہوا ہواہے،

کہ اس طرح کی لاکھوں نظیری دیھے اور ایک نظیر میں دوسی نظیر کے مقابلہ میں منترسال کافرق ہے،

سله صاحبِ ذوق کے علادہ مزوں کودو مرائنخص نہیں بیجان سکتا ہوئے من من داور شہد کا فرق کیا جانے ،

بنبنبنبن

اصب مدنى ادرمفتى يانداورى رجة الدعلية راكك حبسلى تركف ك سلاس تنانمون بهوي ادر فرمت بحال كرصزت يحيم الانت قدس سرؤ سه ملاقات كرينكم ليضافقاه امداديه مين معريشارين الدكت واس وقع لرصور محرالامت قدس سرؤك بيمي بنا زيمي برهي اوربر في محتلي کے ساتھ واق ات رہی مقاد مجون کے طبیعت فار ع بور روب یہ اور کا ندھا بہو بچے توكسي في مفرت يشيخ الأسلام قدس سرؤس دريافت كياكيامولانا الشرف على ما کے یعیے مناز درست ہے واس مرحفرت سے الاسلام قدس م وسف أورفر فاليكيا واسمات قال في واس كم بعد من المكرالات ى خان مى بىت بلند كليات ارشا ، فرائع ادراليى تعرلف فرالى مرت سع الاسلام قدس سرة سعي مركان بوسي و يواقعدام ف السواح میں رسالہ حکایات النبکایات کے تمریف ور مرصورت ملی الامت قدیم

ورفيق المأحزت ولوبندر في لوقت مليزيتنا ومعون الهرس مولا أ

49

لاكراس ناكاره كوابني زيارت وخاص عنايار ميا سيم كاندها حاكروب مولايا حسر زاحره ب سوال مع م واس كواليا التيكسي في إلى الأور الماكيادا سار من مساكريك دوسرب برول و بيرطبسرمام س مع اورب إنى لين حن طن سے فرائن عب و ميں تے اس سے تعل بنس كا كر شايدكي الغاظين تعربه وماست متراث فالمعلدان كالمصني والعاموجودين اوراما في فروايك بعظ يمنى والي خودان مع دارا ارترايم شاءالأخان اينتر and the state of the second of the कि स्वार कार्या कि कार्य के किया में किया है।

especial and a contraction

# خايمة التسالة

حفزت اقدس کیم الات دولانا امترف علی صاحب مخانوی اور حفیر شیخ الاسلام مولانا میرحدین احرصاحب مدنی قرس الشرس که کے وہ ارشاوا جوابی ایک دوسے کے متعلق سے ہم نے اس رسالہ میں جح کردیتے ہیں ، ... درحقیقت دونوں حضرات نے اس زمان میں حضرات محابہ کرام رضی الشرق علیم کے اُس کردار کی یا دیازہ کردی جو باہمی اختلاف اور مشاجرات کے وقع میں امنوں نے اُست کے سامنے بیش کیا، اور جوال وقتال کے باوجود ایک میں امنوں نے اُست کے سامنے بیش کیا، اور جوال وقتال کے باوجود ایک در سے کا احرام ملح ظرد کھا، اور فراق مخالف کے فضائل ومناقب برملا تسلیم کئے ، بلکہ خود بیان کے ،حضرات صحابہ کرام رضی استرتعالی عہم کا یہ اُسورہ حسنہ ہم سب کے لئے لائن تقلیہ ہے ،جس پر مذکور العسر دور میں رزگور العسر دور برگوں نے عمل کر کے دکھایا ،

بات یہ ہے کہ جہاں اختلات میں اخلاص ہوگا اور انٹرکی رصف مقصور ہوگی وہاں اختلات باعثِ رحمت ہوگا، اور ہرف ریتی کو ہو کہ اپنی آخرت بیش نظر ہوگی، اور وہاں مے حساب وکتاب کاڈر لکا ہوگا، اس سے سی طرح کا کوئی قول وعل ایسا مرزدنہ ہوگا جو باعثِ ظلم فریاد تی ہو، اور آخرت میں مواخذہ کا سبب ہے،

جن حصرات کوالٹرنے دین سمجھ دی ہے ، اور جن کو نجات آخرت

کی ہے طلب ہو وہ اپنی ذرا ذراسی بات کا اور مرحرکت وسکون کا جائزہ
لینے ہیں ، اور کو مرض کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی ایسی
بات زبان یا قلم سے نہ نکلے جس کی وجہ سے آخرت میں نیکیاں دین ٹرین اور دوسے کی بڑا تیاں اپنے سرلینی پولیں ، ہمت لگا نا گالی دینا، مذاق
اگڑا نا، نقل آثارنا، غیبت کرنا، آگے ہیجے کوئی ایسی بات کہنا جسے دل
دکھے، یرسب ایسی چیسزیں ہیں جن سے دنیا میں نفس کومزہ آتا ہے ، لیکن
میران قیامت میں یہ چیزیں وبال ہوں گی، جن لوگوں پر دنیا میں ہمتیں
میران قیامت میں یہ چیزیں وبال ہوں گی، جن لوگوں پر دنیا میں ہمتیں
نیکیاں خم ہونے پر آن کے گناہ سرڈ للے جائیں گے، تواس تھوڑ ہے سے
نیکیاں خم ہونے پر آن کے گناہ سرڈ للے جائیں گے، تواس تھوڑ ہے سے
مزہ کے ایجام کا پتر چاگا،

جولوگ الدولے ہیں وہ ایس خلطی ہمی ہیں کرسے کہ کسی کے حق میں بے سرویا باتیں کرکے ، اور غیبتیں کرے اپنی کی ہوئی نیکیا ں دو سرول کو دلادیں ، اور آن کے گناہ لینے سرلے لیں ،

حفزت حکم الامت اورحفزت شیخ الاسلام قدس مرہما تولین نفس وزبان برقا بورکے اور فریق مخالف کا اکرام داحرام دل سے اور زبان سن کرکے دنیاسے رخصت ہوگئے، لیکن بے احتیاط منتسبین کو دیکھاجا تاہے کہ جس سے اپنے کو عقیدت ہواس کی تعریف کرکے دوسر بزرگ کی غیبت اور عید بہوتی بھی ساتھ ساتھ کو تے ہیں، دوسرے بزرگ کا نام کوتی اور آدمی اکرام واحرام کے ساتھ لے تو ہے بھی گوارا

ہیں کرتے ، ادرا نے براگ کی تعرف کی تعمیل اسی مرسجے ہیں کہ در سرر درگ کی خوب دل کورل کرموائی بیان کری، بلکه تعدت با ندهین ورنا كردوكناه اس عيم منظه دس، حصرت علم الامت قدس مروف اين رساله فت الدين من آيات واحاديث درن كين ادراحيا رابعلوم كي جن عبار تول كومين فرايا ہے ان سے صاف ظاہرے کہ ہمت لگانا ہگانگلوچ کرنا کسی کی ہنگی وانا خيب كرنا، برك القالية باوكرنا محت كناه بي الركسي في بما ليوس من ایساکیابوق مانے لئے بہر قریبی ہے کمعات کردی، اور بدا لیا می جائزے، بشرطیکہ بدلداسی قدر برجس قدر دومری جانے زیادتی ہوتی ہو اگرسم نے زیادت کردی مظلاً اس نے ہماراوا تعی عیب بیان کیار حوز بنا كرناسها) اورم في السير جود بتمت ركفدي، يااس في ايك كالي دى ہم نے دوگاليال درس، توزيارتي كرنے والا مجرم اوجاسے گا، الركسي ني مالي كسي زرگ كري كه ريا و مم كواس كابدار ليسا جائز بنین ہو کہ ہماس کے بزرگ کو کھے کہریں، ... جس کو کہا ہودی برله لے سکتاہے، اس کے معتقد کو بدلد لیناجائز جمیں ہے، کیونکرزمادتی اس معتقد رينهين بنوقى، زبان كاجسم جيونا ساسع، يكن اس كاحبرم بهت بواهد، دراسی بے مسیاطی زبان کے دربیہ دوزے بین محانے والحاعال مرزد بوجاتي بسجس طرح كعافي يني مردد بوعظ كى مرورت مے کدیرے اندر کیاجا رہاہے حرام سے یاحلال اسی طرح یہ

ریھنے کی بھی مزورت ہو کم زبان سے کیا رہا ہے ، کوئی سکی کا کلہ ب جوباعث اجرو زاب ہی پائرا کلہ ہے جو باعیف وہال دعزاب ہے ، جو حفزات این زبان اور قلر کوقا لومن رکھنا ماستے بان اک کو ميونك ميونك كر قدم ركف يراقي اورجن كومعلوم سے كر تقوى اخليا کرنے میں کیار شواری بیٹ آتی ہے، دہی دوسرے کے تقوی کی قرر کرسکتے بين، أوراس كي قيمت بجان سكت بن، حصرت علم الأثبت قدس سرة يه فرمانا كرد مولوى حسيس احرصاحب بهمت تركيف طبيعت ك أدمي م ا و ورسیاسی مسائل میں اختلاف رکھنے کے بھی کوئی کلے خلاب مسرود ان سے ہنیں مصنامیا، بہت برای گواہی ہے، سیاست کی دنیا تو أجل جوط، زيب، تمت ، غيبت كانام ب، وتعض سياست رعظيم ليطربهو ، كفار ونساق سيجه كا واسطرط نا بو مخالفين ك نیں جس کے کا قرن میں گونجی ہوں وہ یاک وصاف گزرجانے ، اوائ<sup>ی</sup> کلم بھی کسی کے حق میں حدود رکے خلاف مذکے بیٹھولی بات نہیں ہے، صزت شخ الاسلام قرس سرؤ سے جب سی نے وجھا کا بھن ا كمة بين كرمولانا كقانري في حصرت شيخ المندر كي خلاف كورمنط برطاة سے مجری کی تھی، اور مولانا تھا نوی سی آئی ڈی کا کام کرتے تھے تو صر شخ الاسلام قرس سرونے اس كى ببت زوردار ترديد قرمانى، اور حفر مولانا تحانوي كے بھائى كا باوجود كي محكمة سى آئى دى سے منسلك ہونا محقق تھالیکن پھر بھی بہیں فرمایا کہمولانا کھانوی کے بھائی نے مجری ک

بلكها حتياط كوملحظ ركھتے ہوئے ارشاد ہوا كہ ؛ الحفوں نے جو كھے كيا ہو مستنبعد نہیں »

دورما ضرمس من كسي حكم اليكشن موتار ستاي واليكش كياب، عذاب مر، اینے امید وارکوجتلے کے لئے دوسے فران کے معاونوں كوقتل بك كرديتي من اورتهمت لكانا عليت كرنا وتصويد هوهو اخبارات مين مخالف الميد واركي عيوب شائع كرما ، جلسول مين كيح اجھالناسب حلال مجھا جاتاہے، یہ نہیں جانتے کہ حساب کا دن تھی ہوگا، اور دہاں ہرایک کاسب کیا چھاسامنے آئے گا،جو تہمت لگائی وه نابت کرنی موگی، ورمه عزاب مجملتنا موگا، جوغیت کی اس مے عوض نیکیاں دین ہول گی، اور دوسے کے گناہ آینے سر لینے ہوں گے، اوریس کوقتل کر دیادہ قاتل کی بیٹان اور سر تحریف ہوتے آتے گا ور بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گاکہ اے رب اس نے مجھے قتل کیا،اس طرح فریاد کرتے ہوتے اس کوعرش کے قریب کر<u>ہے</u> گا<sup>تھ</sup>

ر می تقل دخون اورتهمت دغیبت، دمشنام طرازی، مکراور جهوٹ، فریب اور دغاکس لتے ہے ؟ اس لتے کہ ہمارا اسب دوار میں دوریں ا

جیت جائے! اوّل تو مزوری نہیں کہ تمھارا ہی امیروار چیتے گا، اگر جیت ہی

توکوئی اورسیعط اس کو ملے گی ہتم اس کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کیوں بریا دکرتے ہو ؟ پیغور کرنے کی بات ہی، حصنورا قدس صلی اللہ عليه دسلم كاارشاد ہے كہ: -

أيعنى قيامت كے دن برترين من شرالتاس منزلة حیثیت استخص کی ہو گئے ہی نے دوسے کی دنیا کی وجہسے

يوم القيمة عبدادهب اخرته بدنيا غروه ا اینی آخرت شاه کردی یا رأثماريان عنابى المأثر

بعض نوگ اس لتے اپنے امید واری مدد کرتے ہیں کہ سکامیا ہوگیا توہم کواس سے فائدہ پہنچ گا، لیکن اگر کا میاب نہوا تو کیا ہوگا اور کامیاب ہو کرحقیر دنیا کا کچھ فائرہ اس نے بہونجا بھی دیا تواس کی تلانی کیسے ہو گی جواس کی معاونت میں دوسروں پر شہتیں لگائی ہیں اورغیبتیں کی ہیں، اور دمشنام طرازی سے کام لیاہے، آخرت کے بادے میں غور وفکر کرنے والے ہی ہمیں رہے ، دنیا کی محبست نے ہرقسم کے نہوں میں لگار کھاہے، اور تباہی کوبہتر جان رہے ہیں۔ حَصٰرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احرصاحب مرنى قدين مرح تھی الیکٹن کے لئے دُور لے کرتے تھے، جلسوں میں جاتے اُور تقریب فراتے تھے،لیکن اپنی آخرت کے بالے میں اس قدر بیواد سے کہ قابل مواخره كوتى جرز دبان يرنهيس آنے ديتے ستھ، آور ماليات کے بارے میں بھی صاف زیل جلتے تھے ،کسی کاکوئی حق اپنے ذمہ

رکے کے برگر روادار تر بوئے ، حفرت الحاج الدادا سرماحت وہ مرفر کا الحقام واشخص، حفرت قطب الارشاد ولا تارشیدا حرصا حرک گلائی درس مراہ کا تکھارا ہوا طالب علم، حفز کشیخ المندوس مراہ کا لاڑلا خاری اور مالطاجیل کارفنی میجر نبوی رعلی صاحبہ وسلم کا درس جیسا ہونا جا کا مقاحفرے شیخ الات لام رحمۃ الدعلیہ ایسے ہی تھے ، ایسے مقراحت کو سیاست میں حصر لینا و سامے ، ا

حصرت عكيم الانت ورس مره اس زمانه مي د و بنار م فاي أيو حں وقت کے بارے بیں کتے ہیں کہ در بان سے لے کرنتے الحدثیث تک برمخض صاحب نسبت تحفاه الحفول فيمولانا محزليقوب صاحب المعم أطعه سے صربیت برطنی، ان کی گرانی میں طالب علی ہی میں فتا وی کھے، آپ بلات مقوى س امام الراتقوى من مقترى عقيم اخلاص والميت کے سکر تھے، حضرت شیخ السنر قدس سرہ کے شاگر رجعی اور بہت زیادہ معتقر جمي، حصرت الحاج أمرا والشرصاحب قرس مرة كح فليع احبل اورخاص منظور نظرتنعي محفرت قطب الارشار قدس مرؤ كح ترميت فيتق قرآن دخریث بر وسیع نظر تقی، نفته و نتا دلی کی کتب کوسامنے رکھ کر برج نيه كوتوك والے تھ، اوراين رات ميں بوئ براس كو بلافوت ومة لائم كيف اور الحف والے تح ، حصرت ين المندورس مره كي حيات مى مين اس يات كے مخالف تھے كہ سندود كوسا تع لكا كرا تكريون كونكالف كالمكام كياجات بحفرت في المندوس مرف جب

وص کیا گیاکہ مولانا امٹرف علی صاحب آپ کے بنا گر دہیں اور آ مخالف میں وقد فرایا کہ میں اس کی خوشی ہے کہ ہم میں ایک ایسا آدم زس مرہ کے زمانہ میں محریک خلافت خوب ز در دل پڑھی، لنذا جھ تخ المند قدس مرة كوام لام كاحكم غالب مولية كي قوي المبد كلي (ال يدودن كوسائفه لكاركها بقا) [درمتيد دون بيراشتراك لطو امراجيت كيطور مرمزتها، اوركوحفات عكم الا یخ المزم کی دائے ہے بھی مثقی منطق کر کھے (کیونگر ے ہونے کی اُن کوامل فكرمت عال مواس من اسلام كالقرعالير هي کين اس کرحتفي ومثنا فيتي جليسه من المندورس مروكي وفات عم بعد حسالات في ملا كالعاما مك خلافت وب كمر ، اوركا نكريس اصل بوكني ، اورمسالان ا قُ الغين من ظاهر فر ما مليه ، ليجن حفرنت مج الأم بي جيساكي رياحي اجرماحد ۔ قاسمی لاہوری کے نام رہنے الاول

ى وفات كوات الله سال گزر چے تھے،

حصزت يحيم الامت قدس سؤه كايه فرمانا كرحصزت شيخ الهند ورسم کے بعدسند دسلمانشراک امراجبادی ندر بایہ معی ایک امراجتمادی ہے، اس لئے حصرت محقانوی قدس سرا فے رسالم شق الغين مين فرمايل به كالبعض حصرات اس استراك كواستاذي حصرت مولانا رمشئ الهند) ديويندي كالتباع سمجية بين، اولعف اهجا اس آختلات کومٹل اختلا ف حنفی د شافعی کے خیال کرتے ہیں ، سومر<sup>سے</sup> نز دیک به دونون خیال غلطیس » اس میں لفظ تمیرے نز دیک کااصافہ جوسے وہ میں بتارہاہے کرمیری رائے میں یہ اختلاف حنفی شافتی جیسا بنين رہا، ملكاس نتراك علط بونا واضح ہے، وَ إِنْكِيِّ دِجْمَةُ هُو مُولِّيْهَا حصزت حكيم الامت قدس مرؤ جاست تفيح كرمسلما نول كي مستبقل این تنظیم بروجن کا ہند دلو ہا مانیں، اوراس کے بعد م**ندوں س**ے ا شتر اک کرنا ہو تو لطور متا بعت کے منہو بطور مصالحت کے ہو، انگرز

کی دفاداری مقصود بنتی، اور حفرت شیخ الاسلام قدس سترهٔ کا موقف یه تھاکہ مهند دمسلم مل کرجب تک کام مذکری گے انگریز مہندستا محصور س کے، اور کانگریس می جو کلمطاقتور جاعت ہی جو انگریز وائے مقابلہ میں کام کررہی ہے اس لئے اس کاساتھ دینا جا ہے ، بہتو دونوں بزرگوں کی راتیں تھیں جن کی اشاعت ہوتی رہی، لیکن حدود سے تجاوز کرنے والوں اور کی طاحے النے والوں نے کسی کو د بختا کا گردی دمن کے لوگ حفرت کی الامت قدس سرہ کو انگریز بر اوران کا گودی اورجاسوس ہے تھے، اور دوسے مزاج کے لوگ حفرت سیخ الاسلام قدس مرہ کو اور آپ کے رفقا مری شیخ الهنود اور شیخ الاصنام یا جناستہ یا اجود صیاباتی ہے تھے، (مدنی کی جگہ یہ لفظ بولے سے تاکہ نسبت مدمینہ العیاز بالدسلب کرلیں، انڈا نشر اجس نے سالہاسال مجرنبوی رصلی انٹریل سکم میں درس دیا ہواس کی نسبت مدنی کو فساق و فیجارسلب کرسکتے ہیں ؟) اور مربی کھے تھے کہ مندود و کے ہاتھ بک کے ، اور اتنی اتنی رقمیں کھاگئے،

جب اختلان بهمت شباب پر تقااورلیگی اور کاگلیمی لمان بیس سخت متنفر سخے ، اورایک بزرگ کے معتقد دوسے ربزرگ کو بڑائی سے یاد کرتے سخے ، لیسے موقعہ پر بر فرنی کو جوائے والے اور برایک بزرگ کا رتب سجھانے والے اور برایک بزرگ کا رتب کی معتقد دوسے اسمی نفرت اور وشت کی خلیج کو کم سے کم کرنے والے جو حصرات سخے اُن میں صفرت مولانا الشاہ عبدالقا در شاہ محدالیاس صاحب قرس مرزہ اور حضرت مولانا الشاہ عبدالقا در صاحب داسے بوری قدس مرزہ اور حضرت مرشد کی شیخ الحدیث مولانا الشاہ محداد کی میرز کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامت برکا ہم کا اسم گرامی مرزم در کریا صاحب دامی در کریا ہم کا اسم گرامی مرزم کا اسم گرامی مرزم کریا ہم کا اسم گرامی مرزم کریا ہم کریا ہم

اسی زمانه میں حصرت مرشدی دمت برکامہم نے الاعتدال فی مراتب الرحال کھی بجس میں حصرت تھیم الامت قدس سرۂ اور

مزے پنے الاک لام قدس سری کی علی علی اوزطا ہری وباطنی راَهُ أَكُرُكُ كِيارًا وربتاما كما كراختلات كوني نيا اختلاب نهيس ہے، اس سے سلے بھی مخلصیں میں اختلات رہے، اس اختلات کو بنیاد بناکر کسی کے حق میں کسی طرح کی مرکونی کرناانے کو بلاکت میں حصرت والاني احقركوهم دماكا حصرت حكيم الامت نظانوي اورحف لام مدنی قدس سربهانے جوایک دوسے کے یا دے میں ع واحرّام کے طور پر فرمایا یا لکھا ہی اس کوچھ کر دیاجائے ، احقت ر ست الحرية مقلق كتب وتصب بويرس للسير وقلم كردي والتتان بين شات سال يهليجوا بيكش بواتها اس مو قع د بان دار محینتین بن گی تحتین، ایک بین حفرت تھا نوی کے م<sup>ند</sup> جح مح الح اور وسرى كے كرا وح تاحقات مرى سعقيدت والح واليه، ا در آن بوگون مين يُراني برمز كي توسي آتي محلي، أوربامي باكوا كليات كازباني اوربخ مرى مبادله بوجلاتها، اس وقت سے دل جا ہت تھاکا ایسی کی کتاب بھی جاتے جو تھر سنبھالددے، اورج میں برٹ رق کے سلمنے دونوں بزرگوں کے احر ام اور عقیدر ک با ہیں آجائیں ، اوراختلات کوھدو دیس رکھنے کی تلقین کی حاتی

بس بات دالى اوراحقر جمع وترتيب كازريد بن كيا، وَالْحُدُنُ وَيْنِي آوَلاً وَالْحِرّاقَ ظَاهِمًا وَ بَا طِلسًا ،

العبدالفيتير

محرعاشق المى أنرشهري الشي

المكن ينة المنتورة، ما جَمَادى النان منوسان ه

## ضر محاول

تقیم سے غالبًا ایک سال قبل آکھ ذی الج کی شام کو خانقاہ رحمیتہ رائے بوریں مجیب برفضا منظر تھا کہ اس وقت خانقاہ میں حصرت بولانا شاہ عبدالقاد ررائے بوری رحمۃ السطیلہ کی مجلس میں حضرت میں الدیث مولانا محدر کریا صاحب وامت برکا ہم ادریشیخ الدیث الدیث الم صفرت مولانا سیجسین احرصاحب مدنی فورالله مرفزہ الشریع، فراتھے،

دوران گفت گوصزت مرنی نے فرمایا کرمیں اس کا اہتمام کرتا ہوں کر لیاس میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ لیاس میں اس کی استعال کروں جود لیسی سوست سے دلیں ساخت میں بنایا گیا ہو، اس پر حفزت موسم میں آب کے ساتھ موافق ہوتے ہیں، البتہ گر ما میں یہ موافقت مہنگی ہوتی ہے، اس پر حفزت معرفی ہے اپنا ایک تعدید بیان فرما یا،

" ایک دفعہ میں ہم آرنبورسے بزراجہ ریل تھ آنہ بھون کا سفر کررہا تھا، دورانِ سفر میں اُونگھ آگئ، اور گاڑی کا جھٹ کا لگنے سے وزنی عمامہ سرسے اُٹرکر کھڑکی کے رہستہ سے نیچے جاگرا، تھا آنہ بھوں ہٹیشن سے ننگے مسر سدهاخانقاوا بدادیه بیا حصرت تعانوی نے یہ منظردیکه کرفسرمایا کیا اجرا ہے ؟ پس نے عوض کیا کرحفرت بیس غافل تو ہوں ہی گاڑی پس اونگھ آگی، اور معولی سے جھٹکا لگنے سے عامہ نیچے گرگیا، یہ سنکر حفز تھانوی گرتشریف ہے گئے اور دلی ساخت کا ہجاب کے سی شرمی بناہوا رفال ہوشیا رور کا ہوگا، ایک عمرہ ساعامہ ہے آئے اور وہ از راہ شفقت مجھے عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ آپ کے مزاج کے مطابق دیسی ساخت کا تلاش کر کے لایا ہوں،

حصرت برائی فراتے ہیں کہ میں نے وص کیا، حصرت دیسی ساخت کا ہونا کا فی نہیں بلکہ دیسی سوت کا بنا ہوا ہونا بھی صروری ہے ، بیک نکر حضرت تھانوی نے فرایا، معذرت جا ہتا ہوں کہ فی الوقت ایسا کوئی کے الموجود نہیں،

ر بروایت حصرت مولانا عبدالترصاحب منظلم شیخ الحدث جامعه رسشیدیه سامیوال، پاکستان،

دمرسله؛ مولانا مقبول احسم دصاحب، حامعه رکشیدی، سابهیوال )

## صيمه الني

محمرعالینوتالی عفاللیعنه یم مجادی الادلی ۱۹۳۹ه

حفرت مَدنی اور حکیم الامت تھانوی درس سرہما کے درمیان سیای اختلات تھا، مگرریسیاسی اختلاف و حقماء بینکھم کے منظر برا ٹر انداز نہ ہوسکا، ذیل میں ان دونوں سلحائے امت کی ملاقات کا ایک منظر پیش کیا جا آہے، جو کہ حضرت مولانا الحاج حافظ ریاض احرصاحب شرفی قالی تطیب مبحد عثمانیہ سول لائز راولینڈی کا چٹم دید ہے ، ادارہ جناب حافظ صاحب کا صدق دل سے شکر گذارہے کہ استفوں نے پرگراں متدر روداد عنایت فرمائی، جزاہم الٹراحس البحرار فی الدین ،

رادارة الرسيد)

آجے تقریبًا چالیس برس پہلے کی بات ہو کمبندہ آغاز جوانی میں حضرت محكم الامت مولانا اشرت على تصانوي رحمة الشرعليدي خدمت بي تهانه بحون ما مزموا بها، اجانك حضرت مقانوي رحمة الشرعليه كيرادرواد ﴿ جَوْجًا نَقَاهُ كَحِصَرَتُ كَاطِ فَ سِي مَنْصِ وَيَهِمْ بِونِے مَحْ سَاتِھ حَصَرِت تفانوي رحمة الشيعليه ك طوت سے اكثراموركي النجام دمي كےسلسله ميں فتارعام کا درجه رکھتے تھے ، حاصر ہوئے اور یوں عرض کیا سمحصرت وہ آگئی خفرت وه مولوی اُسین احمهٔ رحسین احدید فی طاندطوی یا فیص آبادی کہا، پیمیجے یا دنہیں،حضرت تھانوی رحمۃ الندعلیہ نے برطے عظمراز اور اطینان سے فرایا، کیائم اینے مولا ناحبین احدیے بند ( دیوبند) والوں ک بات کرد ہائے ؟ اس پر مولوی شبیر علی صاحب نے ا تبات میں جوابعض كيا، توحفرت تحانوى رحمة الشرعليدني برك مرمامر مجت وشفقت كَ اندازيس مامل مراسط أيراج بي فرايا "كِالْ كره" اتناب حفرت مدنی حنشرلین کے آئے ،حضرت تھا نوی اُنھ کر بڑنے تیا کیے اور محبَم اخلاص بن حضرت مرتى يرك استقبال كے لئے برط سے اور لغل كم بوس ، بندون این تکول سے منظر سکھادہ آج یالیس بھیا کا

بیت جانے کے بعد بھی اول سے جلیے یہ ابھی ابھی ان سطور سے رقم کرتے میرے سامنے ہی بیش آیاہے، من حضرت مدنی رجمة الدعلید نے حضرت تصانوی رحمة الدرعلیه کی رست بو فرمان اورحضرت محانوى رحمة الدعليدا شكياق دشفقت بحرى أتحمول س حنرَت مدني حكاط ف ديكية رمير جب حضرت مرنى رحمة الترعليه كايمل خم بوا، توحصرت محمانوی رحمة الشرعليدني آپ كوروباره محلي لگايا، اور حصرت مدني حكاكندها، بينان جوم كواك كالاعداي سيندير لكايا، ادر يور دابس ابن نشست يرتشر ليف لے اسے ، اور صرت مرني م كولينے ساتھ سجّاده يرميطي كاحكم فرمايا حصرت مرنى سجاده سيبط كربيطف اجاست تقع، ليكن حضرت ديمة الدعكيد ني ابنى مبارك زبان سى فرمايا كرميرا حكمسي كم آب میرے ساتھ ہی سجادہ پر سبھی مصرت مدنی شنے فوراً تعمیل ارشادی حضرت مقانوی رحمة الدعليد في شكايتًا فراياك آفي بهت زادتي كى كرآ مرى بېلے سے اطلاع نهيں كى، بندو سرمندہ ہے كراب كى الركے ك سواری کابند ولبت کرنے سے فاصررہا، یاجیسے بھی حالات ہوتے کم زکم عزيزون وستقبال تحركت بهجدتيا،

اس پرشیخ الاسلام حضرت مدنی دیمة الدعلیہ نے فرمایا، حصن لینے گرمیں بھی کوئی اطلاع کرتاہے، اپنے گرمیں توہمیشہ بغیراح ازت اور بغراطلاع ہی ہے آنا ہوتاہے،

اس پرحضرت تصانوی رحمة الشرعليد كے چرده كى سرخى، أسكهول كر حك

ادرسففت آيز اجمين يركفى لذت حقيق طور برصرت وسي محسوس كرسكا ب جود بال موجود تفا، اور باده جواك دونون سلم مشائح كاكر ويده اور دلواد ہو، حصرت تقانوی رحمۃ الرعليدنے فرمايا، بلافك ومشبه آب ك بات در ے، ادربندہ و ہمیشہ سے آپ کوایے استاد حصرت مولانام مود الحسن رضيخ الندر قدس مروكا قام مقام اورجانشيس جعتا ہے ، يمنظر قلم اور گفتگوس او النيس كياجا سختا،اس كيمنظركشي بندد سے مکن ہی نہیں، البتہ آج تک اس کی حلادت آیز لذت لینے وال وا سي اسى طرح محسوس كرما بول جس طرح جاليس سال تبل كي تهي، اس کے بعد حصرت مقانوی رحمة الشرعليد في حصرت مرفى رحمة الشرعليد مع كمانے كم على درياً فت فرمايا توحصرت مرنى شنے باكل بي كافى اور

اس کے بورخفرت مقانوی رحمۃ الدعلیہ کے تھزت مری رحمۃ الدعلیہ کے تھزت مری رحمۃ الدعلیہ کے تھزت مری رحمۃ الدعلیہ ا سے کھانے کے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت مرتی ہے نہ باکل ہے تعلق اور ابنا بیست کے لہجر میں شاہر کے آنچار داجا رشاجی اور دوئی کی فرمائش کی ، حضرت تھانوی نے مولانا شہیر احرصاحب رحمۃ الشرعلیہ سے فنسرمایا ران الفاظ کی تقدیم و تاخیر نہیں رسی فالباسی طرح و فنر مایا تفاکی ، برا سے گھرسے آنچا دار و بی طادر حجوثے گھر سے لتی ہے آن ،

جنائج کی دیرے بعد غالباً ایک گفت بعد برسب کی آگیا، میرے اور دور کے بعد غالباً ایک گفت بعد برسب کی آگیا، میرے اور دور کے کوشی کائیں خوردہ ہمیں میں اگر مل جانے تو ہما اور نظر تعب می اگر مل جانے تو ہما اور نظر البطائے تحت کمی ولب کشائی اور سی تعانوی رحمۃ الدعلیہ کے دی اور خواست بلاا جازت قبل از وقت جرآت ہی قسم کی کیا بلکہ ہر قسم کی درخواست بلاا جازت قبل از وقت جرآت ہی

نہیں ہوسی تھی، لیکن تسر مان جائے رحمۃ للعالمین صلی المدعلیہ وسلم کی مقدس مجد کے عاکمت اورجانشین شیخ المبند کے اخلاق عالیہ سے ، انھوں نے ورہی حصرت تھا نوی سے عرض کیا کہ اگرام ازت ہوتو یہ رون اور آنچارا ہے ان دوتین طفیلیوں "کودیریا جائے ۔

حصرت کھانوی رجمۃ النّرعلیدنے فرمایاکراس میں اجازت کی کیبا عزورت ہی ؟ آپ نے جب اسے اپناگر منسرمایا ہے تو پرسب آپ کا ہم میری جانب سے کوئی اعتراص نہیں، تواس پر حصرت مدنی ہے فرما یا کہ میں نے صرف اس بنا براجازت کے لئے عرض کیا ہے کہ قہمان کھانے کا مالک نہیں ہوتا اسے اس میں تصرف کا اختیار نہیں، اسے صرف کھانے کا اختیارہے اور بھایا میزیان کی ملکیت ہے ہ

حفزت تھانوی اس براسکرائے اور خوش دلی سے اجازت بھی مرحمت فر مادی ، چانچ بندہ کو مع دوسرے دوخوام کے بلوایا گیا، اور یہ تبریک ہمیں میں حضرت مرنی رحمۃ اسرعلیہ نے عطافر مایا، اور بھر ریمی مہیں بنایا جوادر عض کیا،

ما یا بو او پرس میں ہوں ۔ جب حفرت مرنی نے زخصت چاہی، توحضرت تھا نوی وحمۃ النہ ا نے بڑے گرسے عمدہ ملل کی دستار منگوائی، اور حضرت مدنی و کوعطا فرائی مسئو سے ساتھ واہی مسئو کے ساتھ واہی فرادی کہ حضرت ایس کے علم میں ہے کہ بندہ نے انگریزی مال کا بائیکا ہے کر رکھا ہے ، اسی لئے بندہ ستعمال کرنے سے مجبور ہے، اس پر حضرت تھانوی جمۃ الدعلیہ نے اس طرح معذرت فرمائی کہ ریہ بھی صرف ریجھے اور محسوس کرنے سے متعلق ہے کہنے اور کھنے میں وہ تاثرات نہیں ریتے جاسکتے ،حصارت مقانوی رحمۃ الدعلیہ نے فرمایا سمھائی معان کرنا، "
میں نے جان کو چھکر نہیں کیا، مجھے یہ بات مطلقًا دھیان میں نہیں رہی، مجھے سے سہوم وگیا"

مصلی براسی چنانجه وه بگرای حصرت رحمة الله علیه سے لے کرمولانا شبیرعلی رحمة علیه کو دالیں کر دی گئی،اور حضرت تصانوی رحمة البله علیه نے فرمایا کہ: معلیہ در برائے گھرسے کھ ڈرکی گیرای لے آق "جنانچ حصرت تصانوی رحمۃ اللہ

یرط کے کورے کھر کے کاری کے اقد چانج حضارت کھا ہوی رہم اللہ فیصفرت مرتی کے دورت کا ان ہو تو حضات مرتی است خوات مرتی کا بیار کے کر سے وض کیا ، حضات اب خودہی باندھ دیں ، چنا کیئے حصارت کھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لینے دست مبارک سے ہی حصارت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اینے دست مبارک دورو ہے ہدیہ بھی دیئے ہو حصارت مرتی ہے برا ہے ساتھ لینے دورو ہے ہدیہ بھی دیئے ہو حصارت مرتی ہے اور سے ساتھ لینے دونوں ہا تھول سے لئے ، اورانھیں ابنی پڑھی کے ایک حصہ میں باندھ کہ سرمیں دبالیا، اس کے بعد حصارت میں فی رحمۃ المد علیہ کے بار بار کے ایک تشریف لاتے ، اور حصارت مدنی رحمۃ المد علیہ کے بار بار امرار ہیردا ایس تشریف لاتے ، اور حصارت مدنی رحمۃ المد علیہ کے بار بار امرار ہیردا ایس تشریف ہے اسے ،

آسے بعد باکستان بن گیا، اورنیشنلسط مسلمانوں اوراسیسگی مسلمانوں کے مابین نے خود دیوبندی مسلک کے بیروکارمسلمانوں میں

دود هطے کردیے، اور سرزمین بنجاب میں بالخصوص انہمالسندی کا جذبہ عام ہے، الاماشاراللہ،

بربه المجرات بن من برب بعض دوستوں نے حفزت تفاذی رحمۃ الدری من بیات بیات میں بیات المیں بیات بیات الدری میں بیات میں ایک سے اپنے اختلات کے سبب بہایت بازیبا اور مکروہ کلمات کہنے سٹروع کے، جن کا مجھے لے حدم درمہ برتا تھا، بندہ نے اسی معرمہ کے سبب حفزت شیخ الاسلام مولانا مدنی فرس سرہ العزیز کی خدمت میں ایک و لیفنہ لکھا ہجس کے جواب میں حضرت اقدس کے جواب ادخیا و فرایا اس کے بچھافت باسا ت بی بیش خدمت ہیں ،

یہ مکتوب گرامی محتوبات شیخ الاسلام مصددم سے صفحہ ، ۲۹ پر لئے ہیں م

سحفنرت تضانوی دحمة التّرعلیه کویمی . . . . ببهست بگرا عالم باعمل و رصو فی کامل جانتا هون ، حضرت تصانوی مرحزم کی شیان میں ندمیں گستاخی کرتا هوں ، اور ندگستاخی کو روا د کمتا هوں »

مدمولانا استرف على تقانوى رحمة الدرعليه .... بهت براي مودن خدايرست عقره تصوّ و بن الكا قدم بهت براسخ نقاء

یه خط ربیع الا دل منتسله مجری میں مخر بر فرمایا گیاہے، لعنی اسخط کوبھی آج تقریبًا اسطائیس سال ہونے کو میں، یہ تھا وہ تعلق.....ا ور للہیت جس نے بندہ کوحصزت تھانوی اور صنرت مدنی رحمة الشرعلیم کا کا حلقہ بچوش بنا دیا،

> آلله مم اغفِي لَهُ مُمَّاوً ارْحَمُهُ مَا وَادْ نَعُ دَرَجَتَهُ مَا وَإِحْثَمُ كَامَعُ مُمَّا تَحْتَ لِوَاءِ تِهِ يِتَا وَجَهُ يُبِنَا عَلَيْهِ آلْفُ آلْفَ التَّحِيَّة وَالْفَ تَاءَ

> > بمهبهبهب

## تفت ريظ

از حضرت في الحرث ولانالشاه محرز كرباصاحبطة

یس نے یہ رسالہ کھ الماعتدال مؤلفہ مولانا محرعاش المی صا بلند شہری شنا، اند تعالی مؤلف کو جزائے شرفے ، بہت عن ریزی سے حصرات شخین کا کلام بحجا کیا ہے ، جَمَّا ہُ اللّٰهُ تعالیٰ عَنی وَعَنْ سَائِوا لَمُسْلِم فِی حَدِی الْجَوْرَاءِ ، امید ہو کہ احباب اس کوغور سے برط صیس کے ، جو کج فہم ... حضرات شخین میں سے کسی کے متعلق اپنی کج فہمی کی دجہ سے نامنا سب خیالات جائے ہوئے ہیں ، افتاقال اس رسالہ کو اُن کے لئے موجب ہدایت بنائے، اور مؤلفنِ مذکور کوداری میں اس کا بہترین برا عطافر مائے ، فقط

محرّ زکر با کا نرصلوی نزیله رینه سوّره

٨١ رحاري الثانيه كالم

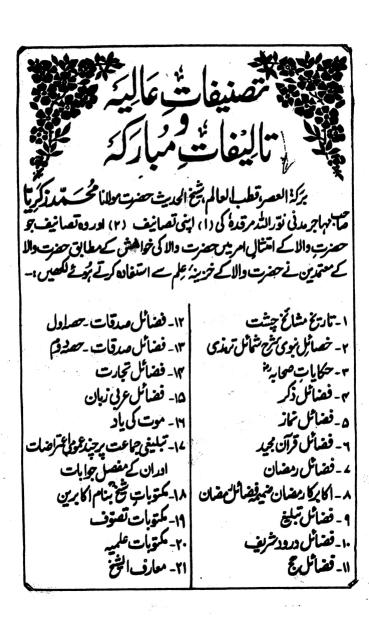

٢٧ كتفضائل مإشكالات لوراق تحوابت ۲۲ معولات دمضاين ٢٠- الاعتدال في مراتب الرجال ۲۷- ملفوظات المعذبه اسلاى سياست ۸۵- حضرت موللنا محرالهاس صداور ۲۲- نوان خليل (ضمائم) ٧٦ - موارخ حضرت ولانًا محروسف هما ورو ٢٥- قرآن مجيداور جبرية ٧٧ - مواغ صرت مولانام د هارون صاره ٢٧- حجة الواع وعراسالني ٨٧- تذكرة الخليل ۲۷- تقرر بخاری بنزیف ا ٢٩- فتادي ضليك ٨١- آپَ بيتي (اقل تأساك) | ۵۰ جيات خليل ٢٩- تاريخ مظاهرالعلوم ٥١ يمكم لم الاعتدال في مراتب لرصال ٣٠- مقدم إرشاد الملوك ۵۲-انعام البارئ *ثرح الشّعادالبخادى* ٣١- مقدم اكمال الشيم ٥٦- وصايا ام) عظم البصنيفه ٣٢- دادهي كا ويوب ۵۴- مكتوبات مثين الاسلام لبلسلة موندود ٣٣-افتتلاف الاثمر ٣٧ درساله اسطرانک ۵۵ حقوق الوالدين ۵۱-فضائل صحابره ٣٥- شربيت وطريقيت كاللازم ۵۵ محنرت ولذا محديد مف مغدي ٣٦- اكابرعلاه دبوبند الدنبليني جماعست ٣٤ فلتن مودوريت ۲۶- نسبت واجانت ٢٩- تخة الاتوان في إلى عام توريقان ۴۰-نصارح ج ومکتوب گرامی ٦٠ ـ تنقيدوحي تنفيد ٢١- تين كتوب (اضافات منيده) ا ٦١- اكايركا سلوك واحسان

فبلیغی (سیٹ) نصاب ، کتبرسکی کموٹ فصن اُل ذکر۔۔۔ حکایات صحابہ اُ ۔۔۔ فضائل مشرآن فضائل نماز۔۔۔ فضائل شبیغ ۔۔۔ فضائل دمضان ۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی موجودہ بیستی کا واحد علاج ۔۔۔

ج کی سعادت پانوالے صفرات کے لیے گرانقد رخفہ

۱- نفائل ج ۵- ج کے پانخ دن

۲- نفائل ج ۲- ادائیگی عمره

۲- ادائیگی عمره

۳- نصایح ج ۲- چہل مدیث دروڈ ترفی

۲- زبدة المناسک ۲- طواف وسی کی تسبیح

## جندائم تكنيفات

احياة الصحابة اذمولانامجديوسف صاحبُ الحصل المحابة المصابة المولانامجديوسف صاحبُ المحتى كفايت المرصل ٢- العلم الاسلام مفتى كفايت المدصل ٣- المين المتعلم مظاهر علوم ٥- وبدة المناسك از مصرت كنگوبي ٢ مـ وبدة المناسك از مصرت كنگوبي ٢ مـ وبدة المناسك از مصرت كنگوبي ٢

مكنبنالشيخ المهادرآباد كراجىك